







مكت برفيضان شريعيت دانا دربار مؤكيك لابئو

PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

دین کس نے بگاڑا؟

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔۔۔ صراطِمتنقیم اورگمراہی کی وضاحت ،گمراہی اور اسکے اسباب مسلمانوں کواینے فرقوں میں لانے کے لئے گمراہ فرقوں کے مکروفریب گمراهوں کی قرآن وحدیث و کتب دینی میں تحریفات کی جھلک

ابواحمد محمد انس رضا عطاري تخصُص في الفقه الاسلامي، الشهادة العالميه ایم \_اے اسلامیات،ایم \_اے پنجابی، ایم\_اے اردو

مكتبه فيضان شريعت،لاهور

بسم الله الرحمن الوحيم الصلوة والسلام عليك يارسول الله وعلىٰ الك واصحابك يا حبيب الله جمله حقوق تجق مصنف ونا شمحفوظ ہیں نام كتاب ــــدوس في تكاثرا؟

مصنف \_\_\_\_\_ ابواحدمجمانس رضاعطاری بن محمنیر

ناشر ـــــ مكتبه فيضان شريعت، دا تا دريار ماركيك، لا بور يروف ريدُنگ \_\_\_\_\_ابواطهرمولانامجمه اظهرعطاري المدني مولا نامحر سعيد قادري

قمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 320

اشاعت اول \_\_\_\_\_ ذي القعده 1433 هـ، اكتوبر 2012ء

اشاعت ثانى \_\_\_\_\_ محرم الحرام 1435 ها، نومر 2013ء

ملنے کے پتے

🖈 ولفعی پیلی کیشنز، کتب خانداهام احمد رضاخان 🦮 مکتنبه اعلی حضرت در مار مار کیپ ، لا مور

🖈 كرمانواله بك شاپ، دا تا در بار ماركيث، لا مور

🛠 مكتبه اہلسدت ، فیصل آ ماد

🖈 مسلم کتابوی دا تا در بار مارکیٹ، لا ہور

🖈 مکتبه قا در په وا تا در بار مارکیث، لا مور

🖈 مکتبهش وقمر، بھاٹی چوک، لا ہور

🖈 نظامیه کتابگهر،اردوبازارلا مور 🖈 فرید بک سٹال ،ار دوبا زار ، لا ہور

🖈 ضاءالقرآن پېلې كىشنز ، دا تا دريار ماركېپ ، لا مور

🖈 مكتبه علامه فضل حق 🌣 جمال كرم دا تا دربار ماركيث

🖈 رضا ورائڻي ، دا تا در مارکيٺ ، لا ہور

🖈 نثان منزل در بار مارکیٹ، لا مور 🖈 فیضان عطار لجیال دربار مارکیٹ لا مور،منہاج سی ڈی یوائنٹ،نور بیہ رضو پیدر بار مارکیٹ، مکتبہ قادری اینڈ ورائٹی ہاؤس، دارالعلم دا تا دربار مارکیٹ، نعیمیہ بک شاپ، لا ثانی سی ڈی سنثر لا مور، دارالنور، مکننیه حنفه قا در به رضور به دریار مارکیٹ، حامعه نعیمه گڑھی شامو

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

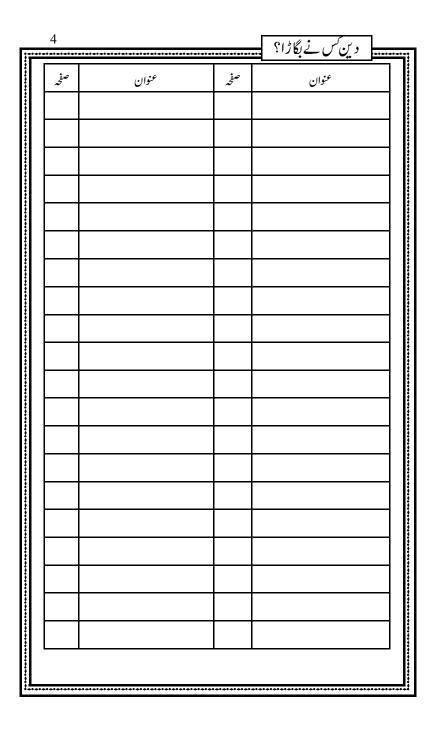

| ;           | 3               | biololololololololololololololololololol                     | ********                          | دین کس نے بگاڑا؟                                       |           |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| *********** |                 |                                                              | <b>یادداش</b><br>سامن             |                                                        |           |
|             | ری ہوی.<br>صفحہ | ر <b>نوٹ فر مالیجیئر۔ان شاءاللّٰدعز وجل علم میر</b><br>عنوان | في للم <i>ور تعلق بمب</i><br>صفحه | ا <b>ن مطالعه صرورتا اندرلان هیجن</b> ،اشارات<br>عنوان | י נפנ<br> |
|             |                 | عوان                                                         | .5                                | سوان                                                   | 1         |
|             |                 |                                                              |                                   |                                                        | 1         |
|             |                 |                                                              |                                   |                                                        | 1         |
|             |                 |                                                              |                                   |                                                        | 1         |
|             |                 |                                                              |                                   |                                                        | 1         |
|             |                 |                                                              |                                   |                                                        | <u> </u>  |
|             |                 |                                                              |                                   |                                                        | 1         |
|             |                 |                                                              |                                   |                                                        | 1         |
|             |                 |                                                              |                                   |                                                        | 1         |
|             |                 |                                                              |                                   |                                                        | İ         |
|             |                 |                                                              |                                   |                                                        | 1         |
|             |                 |                                                              |                                   |                                                        | Ì         |
|             |                 |                                                              |                                   |                                                        | 1         |
|             |                 |                                                              |                                   |                                                        | İ         |
|             |                 |                                                              |                                   |                                                        | İ         |
| •           |                 |                                                              |                                   |                                                        | 1         |
|             |                 |                                                              |                                   |                                                        | 1         |
|             |                 |                                                              |                                   |                                                        | 1         |
|             |                 |                                                              | <u> </u>                          |                                                        | 1         |
| <u> </u>    | ******          |                                                              | +++++++++                         |                                                        | ****      |

| •      | 6          | دین کس نے بگاڑا؟                                 |         |   |
|--------|------------|--------------------------------------------------|---------|---|
|        | 67         | وہا بیوں کے عقائد                                | 16      |   |
|        | 70         | د بو بند یوں کے عقا ئد                           | 17      |   |
| *****  | 72         | فصل سوم: بریلوی اہل سنت و جماعت ہیں              | 18      |   |
| ****** | 82         | اعلیٰ حضرت کے <u>پکے س</u> یج سنّی ہونے پر دلاکل | 19      |   |
| *****  | 96         | اعلیٰ حضرت کے حنفی ہونے پر دلائل                 | 20      |   |
| *****  | 102        | ⊛ــــ باب دوم:گمراهی ـــــ 🏶                     | 21      |   |
| ****   | 103        | فصل اول: گمراہی کے اسباب                         | 22      |   |
| *****  | 109        | فصل دوم: گمراہوں کے ہتھیار                       | 23      |   |
| ***    | 118        | فصل سوم: گمرا ہوں کے اوصاف                       | 24      |   |
| ****** | 122        | فصل چېارم: گمرابوں سے تعلقات                     | 25      |   |
| *****  | 126        | بد مذہبوں سے نکاح                                | 26      |   |
| ***    | 129        | بد مذہبوں کا نمازِ جناز ہ پڑھنا                  | 27      |   |
| ****   | 131        | بد مذہب کے پیچیے نماز پڑھنا                      | 28      |   |
| ****   | 133        | بد مذہبوں کے متعلق صوفیاء کرام کے ارشادات        | 29      |   |
| *****  | 139        | ⊕ باب سوم:گمراھوں کے مکرو فریب ⊛                 | 30      |   |
| ***    | 139        | فصل اول: قادیا نیوں کے مکر وفریب                 | 31      |   |
| ***    | 139        | حضورخاتم النبيين ہيں                             | 32      |   |
| *****  |            |                                                  |         |   |
| :      | ********** | ***************************************          | ******* | • |

| 5                                     | ین نس نے بگاڑا؟                                         | ,          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | هه . فپرس . هه                                          |            |
| مفح                                   | مضمون                                                   | نمبرشار    |
| 14                                    | نتباب                                                   | 1          |
| 15                                    | چیش لفظ                                                 | 2          |
| 18                                    | روضوع اختیار کرنے کا سبب                                | · 3        |
| 37                                    | روضوع کی اہمیت                                          | 4          |
| 40                                    | ﴿۔ باب اول:صراطِ مستقیم ۔۔﴿                             | 5          |
| 44                                    | فصل اول:اہل سنت و جماعت کا صراطِ متنقیم پر ہونے کا ثبوت | 6          |
| 45                                    | سحابه کرام میهم الرضوان سے ثبوت                         | 7          |
| 47                                    | نابعين وتبع تابعين سي ثبوت                              | , 8        |
| 49                                    | ئمه کرام یا بهم الرضوان سے ثبوت                         | 9          |
| 50                                    | نفسرين عظام عليهم رحمة المنان سيثبوت                    | 10         |
| 53                                    | محدثين كرام عليهم رحمة الحنان سي ثبوت                   | 11         |
| 56                                    | شكلمين عليدرحمة الرحيم سي ثبوت                          | 12         |
| 59                                    | سوفياء کرام سے ثبوت                                     | 13         |
| 62                                    | قهاء کرام <u>س</u> ے ثبوت                               | 14         |
| 64                                    | فصل دوم: و ما بي ، ديو بندي المل سنت نبيس مېن           | 15         |
|                                       | ***************************************                 | ********** |

| ;==      | 8   | دین کس نے بگاڑا؟                                             | **** |  |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------|------|--|
| ••••••   | 178 | ۔<br>کیااہل حدیث سے مراد غیر مقلد ہونا ہے؟                   | 50   |  |
| ****     | 182 | سلفی حقیقت میں سنی ہیں یاوہا بی؟                             | 51   |  |
|          | 184 | كياسلفي غير مقلد كوكها جاتا تقا؟                             | 52   |  |
| ***      | 185 | وہابیوں کا فقہ حنی کوا حادیث کے خلاف ثابت کرنا               | 53   |  |
| *******  | 186 | احناف کے جلسہ استراحت نہ کرنے کی دلیل                        | 54   |  |
| ****     | 192 | احناف کےنمازِ جنازہ میں فاتحہ نہ پڑھنے کی دلیل               | 55   |  |
| *****    | 195 | چور کا ہاتھ دس در ہم پر کا ٹا جائے گایا تین پر؟              | 56   |  |
| *****    | 200 | شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضوٹوٹنے کا مسکلہ                    | 57   |  |
| ******** | 202 | وہابیوں کی نا کارہ فقہ                                       | 58   |  |
| ****     | 203 | تراوت کیارہ رکعت ثابت ہے یا ہیں؟                             | 59   |  |
| ******   | 207 | وہابیوں کاراوی اور سند کے متعلق جھوٹ بولنا                   | 60   |  |
| •        | 209 | وہابیوں کا احادیث پراعتراض                                   | 61   |  |
| •        | 211 | وہابیوں کا کہنا کہ خفی فقہ میں بے حیائی عام ہے               | 62   |  |
| *******  | 213 | امام ابوحنیفه کا کهنا که لواطت زن پرحذ نبین                  | 63   |  |
| ******   | 214 | امامت کی شرائط کے متعلق امام ابوحنیفه کی طرف جھوٹ منسوب کرنا | 64   |  |
| *******  | 216 | حرمتِ مصاہرت کے متعلق وہائی جہالت                            | 65   |  |
|          | 219 | حلاله کے مسکلہ میں و ہا بی جالا کیاں                         | 66   |  |
|          |     |                                                              |      |  |
| ***      |     |                                                              |      |  |

| ŗ         | 7           | دین کس نے بگاڑا؟                                         |            | • |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|---|
| ********  | 140         | حضورہے کم درجہ کا بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا               | 33         |   |
| ********  | 141         | حضور کے بعد کسی نبی کے آنے کا کہنا یا تمنا کرنا          | 34         |   |
| *******   | 142         | نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی متعلق پیشین گوئی             | 35         |   |
| *******   | 143         | غلام احمدقادیانی کا حضرت عیسیٰ سے برتری کا دعویٰ         | 36         |   |
| ********* | 143         | فصل دوم:منکرینِ حدیث کے مکر وفریب                        | 37         |   |
| ********  | 144         | بغيراحاديث كخبم قرآن ممكن نهيں                           | 38         |   |
| *******   | 145         | منکرینِ حدیث کا کہنا کہا حادیث میں تضاد ہے               | 39         |   |
| ******    | 146         | کیااحادیث حضور کے دور میں نہیں لکھی جاتی تھیں؟           | 40         |   |
| ******    | 149         | فصل سوم: شیعوں کے مکر وفریب                              | 41         | - |
| ******    | 149         | کیاصحابہ کرام نے اہل بیت پرظلم کیا؟                      | 42         |   |
| *******   | 151         | باغِ فدك كامسكه                                          | 43         |   |
| *******   | 156         | جنگ جمل وصفین                                            | 44         |   |
| *******   | 157         | صحابه كرام كااختلاف اورارشاد نبوي اييساه                 | 45         |   |
| ********  | 160         | اہل بیت میں ہے کسی کوروضہ پاک میں دفن کیوں نہیں کیا گیا؟ | 46         |   |
| ********  | 164         | قصة قرطاس                                                | 47         |   |
| ********  | 170         | فصل چہارم:وہا بیوں کے مکر وفریب                          | 48         |   |
| *******   | 170         | و ما بیوں کا خود کوا ہل حدیث ثابت کرنا                   | 49         |   |
| •••••     |             |                                                          |            |   |
| ١.        | *********** |                                                          | ++++++++++ | = |

| ;       | 10      | دین کس نے بگاڑا؟                                               | *****  |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------|--------|
| ******  | 265     | قشطو <u>ں پر</u> کاروباراوروہا بی اجتہاد                       | 84     |
| ******* | 266     | اہل الرائے کی وضاحت                                            | 85     |
|         | 270     | علوم حدیث کی آ ڑ میں وہا بیوں کا اپنے عقا کد پھیلا نا          | 86     |
|         | 270     | حضورعلیہالسلام کا درودسننااورامتیوں کے اعمال سے باخبر ہونا     | 87     |
|         | 277     | امام بخاری کی قبر پر جا کر بارش کی دعا مانگنااور و ہابی ا نکار | 88     |
|         | 280     | امام شافعی کاامام ابوحنیفه کووسیله بنانااور و مابی بُغض        | 89     |
|         | 283     | ⊛ باب چھارم:گمراھوں کی تحریفات ⊛                               | 90     |
|         | 283     | فصل اول :تحريف كامعنى ومفهوم                                   | 91     |
|         | 283     | تحريف كى اقسام                                                 | 92     |
|         | 291     | آسانی کتب میں تحریفات                                          | 93     |
|         | 293     | تحریف کی صورتیں                                                | 94     |
|         | 303     | فصلِ دوم:قرآن پاک کی تفاسیر میں تحریف                          | 95     |
|         | 305     | تفسيرروح البيان سے حضور كے نورانی تارے والی حدیث غائب          | 96     |
|         | 306     | امام صاوی کا کلام ابن عبدالو ہابنجدی کےخلاف نکال دینا          | 97     |
|         | 307     | تفسيرروح المعانى ميں وہابيوں كى تحريفات                        | 98     |
|         | 309     | فصل سوم:احادیث میں تحریف                                       | 99     |
|         | 310     | وہا بیوں کا اپناعقیدہ بچانے کے لئے حدیث کے ترجے میں تحریف کرنا | 100    |
|         |         |                                                                |        |
| ****    | +++++++ |                                                                | ****** |

| 9   | وین کس نے بگاڑا؟                                          |    |
|-----|-----------------------------------------------------------|----|
| 225 | وہابیوں کا فقہ حنفی کے مرجوح قول پیش کرنا                 | 67 |
| 228 | وہابیوں کا اپنے مطلب کی آ دھی بات پیش کرنا                | 68 |
| 229 | فقه حنفى كى جامعيت كالمختصر تعارف                         | 69 |
| 231 | تقليداورو مإنى سياست                                      | 70 |
| 236 | کیاتقلیدامت میں اختلاف کا سبب ہے؟                         | 71 |
| 238 | وہابی فقہ کا تفرقہ                                        | 72 |
| 247 | وہاپیوں کا اسلاف کے اقوال میں ہیرا پھیری کرنا             | 73 |
| 251 | وبإبيون كاوحدة الوجود وشهود كاا نكاركرنا                  | 74 |
| 251 | وہابیوں کے نزد یک کشف کے ثبوت پر موجود واقعات مردود ہیں   | 75 |
| 252 | کیاحضورغوث پاک نےحفیوں کو گمراہ کہاہے؟                    | 76 |
| 253 | حبموٹی کتاب سے باطل عقیدہ امام ابوحنیفہ کی طرف منسوب کرنا | 77 |
| 254 | میلا دشریف کے متعلق مجد دالف ثانی کے کلام میں تحریف       | 78 |
| 255 | فصل پنجم: و ہا بیوں کی حدیث دانی                          | 79 |
| 255 | وہا بیوں کے نز دیک کپورے حلال                             | 80 |
| 256 | ا قامت کے متعلق موجوداحا دیث اور وہائی جہالت              | 81 |
| 260 | وسيلے كے متعلق دلائل اور وہا بي ا نكار                    | 82 |
| 264 | مختلف اسنا دسے جامل ہوکر حکم لگا دینا                     | 83 |
|     |                                                           |    |

| ·*** | 12     | دین کس نے بگاڑا؟                                                | *****  | •••• |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|------|
|      | 339    | فآلو ی رضویہ کے حوالے سے تحریف                                  |        |      |
|      | 340    | فصل پنجم:عقائد میں تحریف                                        | 119    |      |
|      | 340    | تقوية الايمان كى عبارت م <i>ين تحري</i> ف                       | 120    |      |
|      | 341    | حضور کے علم کے متعلق موجود مدارج النبو ۃ کی عبارت غائب          | 121    |      |
|      | 342    | حضور کے نور ہونے پر مداج النبو ۃ کی عبارت نکال دینا             | 122    |      |
|      | 342    | میلا دشریف کے ثبوت پرموجود شخ عبدالحق کے کلام میں تحریف         | 123    |      |
|      | 342    | میلا دمنانے پرحضور کےخوش ہونے والی عبارت ختم                    | 124    |      |
|      | 343    | حضور کے سامیر نہ ہونے والی عبارت کوالٹ کر دینا                  | 125    |      |
|      | 344    | مدارج النبوة كي طرف بإطل عقيده منسوب كرنا                       | 126    |      |
|      | 344    | حضور کی روح مبارک کا ہر گھر میں موجود ہونے والی عبارت میں تحریف | 127    |      |
|      | 345    | حضور کے روضہ مبارک کی نبیت سے سفر کرنے والے دلائل میں تحریفات   | 128    |      |
|      | 347    | وہ دعا جوقبرِ رسول والی تھی اسے مسجدِ رسول کر دیا               | 129    |      |
|      | 347    | درود میں موجو دلفظ یا محمر کوغائب کر دینا                       | 130    |      |
|      | 349    | اشرف علی تھا نوی کی کتاب میں تحریفات                            | 131    |      |
|      | 350    | اولیاءکرام سے مدد ما نگنے والی عبارت حذف                        | 132    |      |
|      | 350    | رشیداحمر گنگوہی کا نوروالی حدیث کوشلیم کرنا                     | 133    |      |
|      | 351    | گستاخانه عبارات می <i>ن تح</i> ریفات                            | 134    |      |
|      |        |                                                                 |        |      |
| :    | ****** |                                                                 | ****** | •    |

| ;    | 11  | دین کس نے بگاڑا؟                                                       |     | ••• |
|------|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| **** | 311 | <br>نجد کے فتنوں کے متعلق موجود حدیث می <i>ں تحریف</i>                 | 101 |     |
|      | 312 | حضور کے خواب میں آنے والی حدیث میں تحریف                               | 102 |     |
|      | 313 | یا محد کہنے اوراس کے وسلے سے دعا ما نگنے والی حدیث میں لفظ یا محد غائب | 103 |     |
|      | 315 | الا دبالمفرد میں موجود یا محمر کہنے والی حدیث نکال دینا                | 104 |     |
|      | 316 | وہا ہیوں کا رفع یدین کے متعلق احادیث میں تحریفات کرنا                  | 105 |     |
|      | 322 | حضور کے نو راورعدم سامیروالی روایات میں تحریف                          | 106 |     |
|      | 325 | نوا درالاصول سے کفن میں رکھنے والی دعا کو زکال دینا                    | 107 |     |
|      | 326 | اعوذ بدانیال والی حدیث میں تحریف                                       | 108 |     |
|      | 327 | دو ہاتھوں سے بیعت ومصافحہ کرنے والی حدیث میں تحریف                     | 109 |     |
|      | 328 | وہا بیوں کی تحریفات کے متعلق ماہنامہ اہلسنت کے انکشافات                | 110 |     |
| •    | 332 | فصل چېارم: فقه مين تحريف                                               | 111 |     |
|      | 333 | اذ ان کے بعد صلوٰ ۃ پڑھنے والی دلیل کو نکال دینا                       | 112 |     |
|      | 334 | رشیداحر گنگوہی کے فتو کی میں تحریف                                     | 113 |     |
|      | 335 | تبليغي جماعت كى كتاب فضائل اعمال مين تحريف                             | 114 |     |
|      | 336 | وہا بیوں کاغدیۃ الطالبین میں بیس رکعتوں کی جگہ آٹھ رکعت لکھ دینا       | 115 |     |
|      | 336 | ا بن عبدالو ہاب نجدی کے کر دار پر پر دہ                                | 116 |     |
|      | 337 | قبر پراذان دیئے کے متعلق وہائی تحریف                                   | 117 |     |
|      |     |                                                                        |     |     |

### إنتنساب

علمائے اہلست وجماعت کے نام جنہوں نے ہردور میں بے دینوں کے عقائدو
کرکارڈ بلیغ کر کے امت مسلمہ کو صراط متقیم پر چلنے میں رہنمائی فرمائی۔ یہی وہ ستیاں ہیں
جن کے اس ظیم فعل کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے چنا نچہ
السنن الکبری کی حدیث پاک ہے "عن إبراهیم بن عبد الرحمن العذری قال قال
رسول الله صلی الله علیه وسلم ((پرث هذا العلم من کل خلف عدوله
ینفون عنه تأویل الجاهلین وانتحال المبطلین وتحدیف الغالین)) "ترجمہ:
حضرت ابراہیم ابن عبدالر من عذری رضی اللہ تعالی عنه سے مروی رسول اللہ صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس علم کو ہر پھیلی جماعت میں سے پر بین گارلوگ اٹھاتے رہیں
گے۔ جوغلو والوں کی تبدیلیاں اور جھوٹوں کی دروغ بیانیاں اور جاہلوں کی ہیرا پھیری اس

| 13<br>352 | دین کس نے بگاڑا؟<br>بزرگوں کی عربی کتب کا ترجمہ کرتے وقت تحریفات                        | 135 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 356       | برروں کا رب سب کا ربہہ رہے وقت ربیات<br>وہا بیوں کا اعلیٰ حضرت کے کلام میں تحریفات کرنا | 136 |
| 365       | فصل ششم: تاریخ میں تحریف                                                                | 137 |
| 366       | د یو بندی، و ہابی اور تحریکِ آزادی                                                      | 138 |
| 366       | تحریکِ آزادی اور بریلوی خدمات                                                           | 139 |
| 371       | وبإبيول كاامام حسين رضى الله تعالى عنه كوباغى ثابت كرنا                                 | 140 |
| 373       | د یو بندی مولوی کاحق بات شلیم کرنا                                                      | 141 |
| 374       | بدندہوں کا آخری حربہ                                                                    | 142 |
| 375       | ح نب آخر                                                                                | 143 |

PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>
PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>

(السنن الكبرى، كتاب الشهادات ،جلد10، صفحه 353، دار الكتب العلمية، بيروت)

دین س نے نگاڑا؟

#### بيش لفظ

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَ الصَّلْوِةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرُسَلِينَ اَمَّا بَعُدُ فَاعُودُ ذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِطِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ یے ممل اور بے دین ، دونوں میں زمین آسان کا فرق ہے۔ یے مملی یہ ہے کہا یک مسلمان کا قرآن وسنت کےمطابق زندگی نه گزارنا،نماز نه بیرٔ هنا، دارْهی نه رکھنا،جھوٹ، چغلی وغیرہ گناہوں کاار تکاب کرنا۔آج امت مسلمہ میں بیہ بے ملی بہت دیکھنے وملق ہے۔ دین و دنیا کے ہر شعبہ میں بے عمل اور باعمل دونوں طرح کے لوگ ہیں جیسے موجودہ ڈاکٹر وں ہی کود کچے لیں کہ یہوہ لوگ ہیں جوانسانی جانوں کےمحافظ ہیں لیکن ان میں بے ملی 📙 عام ہے۔میڈیسن کمپنیوں سے رشوتیں لے کرمریضوں کوانہی کی دوائیاں لکھ کردیتے ہیں ، سرکاری اسپتالوں میں اچھی بھلی تخواہ لینے کے باوجودایمانداری سے کامنہیں کرتے ، پوری 🚦 ڈیوٹی نہیں دیتے ،سرکاری مشینری کوایئے ذاتی استعال میں لاتے ہیں ۔سرکاری سکول ٹیچرز ا نی ٹیوٹن چلانے کے لئے بچوں کو مارتے ہیں اور انہیں اپی ٹیوٹن پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں اسی طرح اولیس، کیجبری اور دیگر سرکاری ادارول میں جورشوت اور دھوکہ بازی ہوتی ہے یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔اس کے باوجود اچھے ڈاکٹروں،اچھے اساتذہ اور نیک ا افسروں کی کمی نہیں ہے۔ یعنی اچھے اور برے دونو ں طرح کے لوگ ہیں۔

جہاں معاشرے کے دیگر شعبہ جات میں لوگ ایما نداری سے اپنا کا صحیح طرح سرانجام نہیں دے رہے وہاں دینی شعبہ میں بھی بعض حضرات ایما نداری سے اپنا فریضہ سیح ادانہیں کررہے۔ پیری فقیری لائن میں دیکھ لیس وہ ہستیاں جونیک وکارتھیں آج ان کی اولا دفانی اپنے برٹوں کا نام لے کر دنیا کمانے میں گئی ہے، وہ ہستیاں فنا فی اللّه تھیں ان کی اولا دفنا فی

النساء ہے۔اسی طرح مولو بوں میں بھی بعض ئے ممل لوگ ہیں جن کی وجہ ہے اس شعبہ پر طعن کیا جا تا ہے۔ پہلی بات تو ہیہ کہ لوگوں کو بیتنہیں کہ مولوی کون ہے۔ ہر داڑھی والے شخص کومولوی سمجھ لیتے ہیں اوراس کی غیر شرعی حرکات کومولویوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔مسجدوں کی انتظامیہ جو بے نمازی اور جاہلوں پرمشمل ہوتی ہے وہ مسجد کا امام رکھتے وقت پينهيں سوچتي کهاس کي ديني تعليم کتني ہے،بس پيسوچتے ہيں که کوئي سستا ساامام مل جائے۔ پھر جب کم علم امام رکھ لیتے ہیں تواسے امامت کے ساتھ ساتھ خطابت جیساا ہم کام بھی دے دیتے ہیں، پھروہ منبررسول پر بیٹھ کر قصے کہانیاں اور غلط مسائل بتا کروفت یورا کرتا ہے۔کئی ایسے بھی ائمہ حضرات دیکھے گئے ہیں جوخود کو بہت دینداراور دیگرلوگوں کو بے دین سجھتے ہیں،خودغیرشری کام کرتے ہیں،نماز کے بنیادی مسائل انہیں آتے نہیں،اگرکوئی اصلاح کرے تواس پر برس پڑتے ہیں،اگر کوئی امام کالا خضاب لگا تا ہواورا سے احادیث و کتب فقہ سے اس کا ناجائز ہونا بتایا جائے تو آ گے سے اکڑ جا تا ہے اور بہدلائل دیتا ہے کہ فلال مولوى بھى لگا تا ہے، فلال بھى لگا تا ہے، اينے باطل مؤقف يراس طرح ڈٹ جاتے ہیں کہ لوگوں کی نماز وں کی انہیں کوئی پروانہیں ہوتی ۔ پہلے تو کوئی دینی کتاب پڑھتے ہی نہیں ،اگر پڑھ لیں تو یا تو اس کے غیر مفتیٰ بہمسکلہ کو لے کراس پڑمل پیرا ہوجاتے ہیں اور احِطے بھلے سی عالم کی تحریر برطعن وشنیع کرتے ہیں۔اینے بیانات میں اہل سنت و جماعت کی بڑی تنظیموں، بڑےعلاء کے کر دار براعتر اضات کر کے لوگوں کوان سے متنفر کرتے ہیں۔ الخضربه كه ديگرشعبه جات ميں جس طرح كچھ غيرمخلص لوگ آ چكے ہيں اسى طرح دینی لائن میں بھی ایسے لوگ آ چکے ہیں۔اب کیاان بعض مولو بوں کی وجہ سے تمام مولو یوں یر اعتراض کرنا درست ہوگا؟اب کیاضیح علماء کوچھوڑ کر دیگر چرب زبان سیاستدان، تجزیبہ حضرت عبدالله بن عباس سے اور خطیب بغدادی حضرت عبدالله ابن عمر فاروق وحضرت کعب بن عجر ه رضی الله تعالی علیه وسلم فرمات کعب بن عجر ه رضی الله تعالی علیه وسلم فرمات عبی ( (شفاعتی یومه الطیمة لاهل الصبائد من امتی )) ترجمه: قیامت که دن میری شفاعت میر سے ان امتول کے لئے ہے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں۔

(سنن ایی دائود، کتاب السنة،باب فی الشفاعة ،جلد2، صفحه 649،دار الفکر،بیروت)

یو دین وه ہے جوقر آن وحدیث کے خلاف عقیده بنالے، شریعت کے احکام
میں ہیرا پھیری کرے، جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز کے، صحابہ کرام علیم الرضوان کو
گالیاں دے، تقدیر کا منکر ہو، شفاعت رسول صلی الله علیه وآلہ وسلم کا منکر ہو،ایسا ہے دین
بندہ ہے کم مسلمان سے بدتر ہے اگر چہ جتنا مرضی نمازی پر ہیزی ہو۔ان کی کوئی نیکی قبول
نہیں اور یہی ہے دین قیامت والے دن جہنم کے حقدار اور شفاعت سے محروم رہیں گے۔
کنز العمال کی حدیث حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے رسول الله صلی
الله علیه وآلہ وسلم نے فر مایا ( (شفاعتی یوم القیامة حق فمن لمدیومن بھا لمدیدین
من أهلها )) ترجمہ: قیامت والے دن میری شفاعت ( کا ہونا ) حق ہے۔ جواس پر ایمان
خدلایا وہ اس کا اہل نہیں۔ ( یعنی اسے میری شفاعت نہیں ملے گی۔)

(كنزالعمال،كتاب القيامت،الشفاعة،جلد14،صفحه464،مؤسسة الرسالة ،بيروت)

### موضوع اختیار کرنے کا سبب

آج کل جب بیسوال ہو کہ دین کس نے بگاڑا ہے؟ تو فورا جواب ماتا ہے مولو یوں نے را جواب ماتا ہے؟ مولو یوں نے راس کتاب میں بیواضح کیا گیا ہے؟ اوپر دیگر شعبوں کی طرح دین شعبوں میں موجود افراد کی بے عملیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا

کاروں سے دینی مسائل پوچھ جائیں گے،کیا یہ چرب زبان لوگ ہماری شرعی رہنمائی

کریں گے، نہیں ہرگز نہیں۔جس طرح ہم پولیس،ڈاکٹر،وکیل حضرات سے کرپشن کے

باوجود مدد لیتے ہیں اسی طرح دینی معاملات میں بھی علماء کرام ہی سے مددلیں گے۔اگر

بعض علماء بے ممل ہیں تو بیان کا اوررب تعالی کا معاملہ ہے، ہمارا کا م توان سے مسائل پوچھ

کرعمل کرنا ہے۔سرکارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ''عالم بے عمل مثل شمع کے ہے کہ

خودجاتا ہے اور تہہیں روشنی پہنچا تا ہے۔''

(الفردوس بماثورالخطاب،جلد3،صفحه 73،دارالكتب العلمية، بيروت)

بے عمل مسلمان اگرچہ آخرت میں اپنے اعمال پرسزا کامستی ہے۔ کی عقیدہ صحیح ہونے کی بنا پرنجات ضرور پائے گا۔ حضور نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی ایسے صحیح عقیدہ گنبگاروں کے لئے ہے۔ امام احمد بسند صحیح اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن عمرضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت الله تعالیٰ عنہ سے اور امام ابن ماجہ حضرت الوموی اشعری رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضور شفیح المذنبین صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((خیّرت بین الشفاعة وبین ان یہ خل نصف امتی الجنة فاخترت الشفاعة لانها اعمہ واصفی ترونها لمحتقین لا ولسے نها للمذنبین الخطائین المتلوثین )) ترجمہ: مجھشفاعت اور آدھی امت کو جنت میں لیجانے کے درمیان اختیار دیا گیا تو میں نے شفاعت کو اختیار کیا کیونکہ وہ نیادہ عام اور زیادہ کام آنے والی ہے۔ کیا تم یہ بھتے ہو کہ میری شفاعت متعین کے لیے نیادہ عام اور زیادہ کام آنے والی ہے۔ کیا تم یہ جوگئا ہوں میں آلودہ اور خت خطاکار ہیں۔ رسن ابن ماجہ ، کتاب الزبد، باب ذکر الشفاعة ، جلد 2، صفحہ 1441، دار الفکر، بیروت) دسن ابن ماجہ ، کتاب الزبد، باب ذکر الشفاعة ، جلد 2، صفحہ 1441، دار الفکر، بیروت) حضرت ابوداؤ، وترفدی، ابن حاکم اور بیہق حضرت انس بن مالک سے دھنرت ابوداؤ، وترفدی، ابن حیان ، حاکم اور بیہق حضرت انس بن مالک سے دھنرت ابوداؤ، وترفدی، ابن حیان ، حاکم اور بیہق حضرت انس بن مالک سے دھنرت ابوداؤ، وترفدی، ابن حیان ، حاکم اور بیہق حضرت انس بن مالک سے

اور تر مذی،ابن ماجه،ابن حیان اور حاکم حضرت حابر بن عبداللہ سے اورطبرانی مجم کبیر میں ،

ہے، کسی دیندار کی ہے عملی دین بگاڑنا نہیں۔ بلکہ دین بگاڑنا یہ ہے کہ حرام کو حلال کردیا جائے، لوگوں کو غلط شرعی رہنمائی کی جائے، باطل عقائد ونظریات کی تبلیغ کی جائے، احادیث ودینی کتب میں تحریف کی جائے۔ موجودہ دور میں دین بگاڑنے والے دو طرح کے لوگ ہیں:۔

(1) دنیاوی شعبه جات جیسے این۔ جی اوز، سیاستدان، میڈیا، پروفیسروغیرہ (2) گمراہ فرتے

(1) جہاں مسلمانوں کی اکثریت بے علی کا شکار ہے وہاں ایک تعداد بے دین کھی ہے۔ بے علی اور بے دین کو سجھنے کے بعد ذراسو چیس کہ کیا آج کے مسلمانوں نے کبھی اپنے اعمال کا محاسبہ کیا ہے؟ کتنے فیصد سرکاری ملازم ہیں جورشوت کو حرام سجھتے ہیں اور کتنے فیصد ہیں جورشوت کو نہ مرا کے حام کو حلال فیصد ہیں جورشوت کو نہ صرف جائز بلکہ اپنا حق سبجھتے ہیں؟ رشوت خور ایک حرام کو حلال کھے ہوں جو کے اس پر ایک شیطانی دلیل ہے دیتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارہ نہیں، مہنگائی بہت ہوگئ ہے، مجبوری ہے۔ منصب والے لوگوں کے پاس لوگ اپنا مطلب نکا لئے کے بہت ہوگئ ہے، مجبوری ہے۔ منصب والے لوگوں کے پاس لوگ اپنا مطلب نکا لئے کے لئے رشوتیں لاتے ہیں اور وہ اسے تفتہ سجھ کرر کھ لیتے ہیں۔ اس فعلی کی نشاند ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وہ کہ اللہ علیہ و سلم ((یا تبی علی الناس زمان یستحل کیسے ہیں" قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ((یا تبی علی الناس زمان یستحل فیے السحت بالھ دیہ) "تر جمہ: رسول اللہ علیہ و سلم ((یا تبی علی الناس زمان ایسا آئے گا کہ رشوت کو مد سبجھ کر طلال جانا جائے گا۔

(احیاء علوم الدین، کتاب الحلال والحرام، جلد2، صفحه 156 ، دار المعرفة ، بیروت) مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جوسود کھاتی ہے اور بعض لوگ بینکوں سے ملنے والے

سود کوسود ہی نہیں سیحے بینکوں میں کام کرنے والے، بیمہ کمپنیوں میں کام کرنے والے اپنی نوکر یوں کو جائز سیحے بیں، بلکہ جومولوی ان کی نوکر یوں کو ناجائز کے الٹا اسے بے وقوف سیحے ہیں۔ سودی نوکری کرنے والا کہتا ہے کہ اپنی محنت کی کھاتا ہوں۔ سودورشوت کی اس بیر حتی ہوئی شرح کے سبب آج مسلمان مصیبتوں میں ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ((اذا استحلت هذالامة الخمر بالنبین والربا بالبیع والسحت بالهدیة واتجروا بالزکولة فعند ذلك هلا کھھ لیزدادوا اثماً)) ترجمہ: جب بیامت شراب کو نبیز کے ساتھ اور سود کو کاروبار میں حلال بنالے گی اور رشوت کو تحفہ بنالے گی اور زکوة کو تجارت بنالے گی تواس وقت ان بڑھے ہوئے گنا ہوں کی سبب ان کی ہلاکت ہوگ۔ تجارت بنالے گی تواس وقت ان بڑھے ہوئے گنا ہوں کی سبب ان کی ہلاکت ہوگ۔ (کنز العمال، کتاب الفتن، فصل فی متفرقات الفتن، جلد 11، صفحہ 329 ، مؤسسة الرسالة، بیروت) گانے بائے جس کی حرمت پر کیر احادیث ہیں ، آج کئی مسلمان برطا گائے

(کنز العمال، کتاب الفتن، فصل فی متفرقات الفتن، جلد 11، صفحه 250 ، مؤسسة الرسالة، بیروت)

گانے باج جس کی حرمت پر کثیر احادیث ہیں ، آج کئی مسلمان بر ملا گانے
باج کو نہ صرف حلال بلکہ روح کی غذا سجھتے ہیں۔ حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ لوگ
گانے باج کو حلال ٹھبر الیس گے۔ صحح ابن حبان میں ہے ((لیکونن فی امتی اقوام
یست حلون الحریب و الخمر و المعاذف)) ترجمہ: ضرور میری امت کے لوگ ریشم،
شراب اور گانے با جول کو حلال ٹھبر الیس گے۔

(صحیح ابن حیان کتاب الفتن ذکر الاخیار۔۔،جلد15،صفحہ 154 ،مؤسسة الرسالة ،بیروت)

اس قتم کے ناجائز افعال کوجائز کرنے میں جاہل لوگوں کے ساتھ ساتھ ظاہری
دیندار بھی ہوتے ہیں جیسے جاوید غامری ریڈی میڈ اسکالر ہے کہ اس نے جہاں اور ناجائز
افعال کوجائز قرار دیا وہاں گانے باجے کو بھی جائز کہا ہے چنا نچے کہتا ہے:"موسیقی اور گانا بجانا
بھی جائز ہے۔"
(مابنامه اشراق،صفحہ 19،مارچ 2004)

مسلمان عورت کو پردے کا حکم ہے، آج کئی ماڈرن عورتیں پردے کا مذاق اڑاتی

دین س نے بگاڑا؟

ہمارے ادارے میں جس نے نوکری سے پہلے داڑھی نہیں رکھی ،اسے بعد میں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں۔اس کا بیان ہے ایک مرتبہ مجھے نوکری سے اس وجہ سے نکالا جار ہا تھا کہ میری داڑھی ہے۔ میں ایک بڑے افسر کے پاس گیا کہ میرے لئے کچھ کریں تو اس افسر نے کہاد میکھو! تمہاری بغیر داڑھی والی تصویر کتنی خوبصورت ہے، یعنی اس نے میرابیذ ہن بنایا کہ داڑھی منڈ والوتم بغیر داڑھی کےخوبصورت لگتے ہو۔ پھرایک دوسر بےافسر کے پاس گیا تومیں اس کے آگے رویڑا، پھراس کے دل میں غیرت ایمانی جاگی تواس نے کوشش کر کے میری نوکری بچالی۔اس مردِمومن نے بیکھی کہا کہا گرکوئی باہر سے انگریز سروے کے لئے آئے تو مجھےاور دیگرتمام داڑھی والوں کوچھٹی دے دی جاتی ہے کہیں انگریز ان کو دیکھ کر بُرا نەمنائىيں - پەمسلمانوں كا حال ہے، كہنے كومسلمان ہيں، كہنے كوبياسلامي جمہوريه ياكتان ہے، جبکہ اعمال انتہائی بدتر ہیں یعنی بس نام کے مسلمان ہیں۔شعب الایمان کلیبہ قی کی مديث ياك ب"عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ((يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه ))"رجمه: حضرت على رضى الله تعالى عنه عمروى ب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فر ما یا عنقریب لوگوں پر ایک ایساز مانه آئے گا کہ اسلام صرف نام کے طور پر باقی رہ جائے گا اور قرآن میں رسم کے سوا پچھ باقی ندر ہے گا۔ (شعب الايمان، يوشك على الناس زمان، جلد3 ، صفحه 317، مكتبة الرشد ، رياض) اس دور میں ایک تو مسلمان خود دین سے دور ہے دوسرا میر کہ جودین پر چلنے والے ہیں ان پر تنقید کرتا ہے۔اگر کوئی داڑھی رکھ لے تو خاندان والے اس پر تنقید کرتے ہیں بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ داڑھی کی وجہ سے شادی نہیں ہوتی اور شادی کے لئے شرط رکھی نظراتی بین اوراسے تق میں رکاوٹ بھی ہیں۔ اپنی اس ناجائز حرکت پرشیطانی دلیل یہ ویت ہیں کہ پردہ دل کا ہوتا ہے۔ جعلی پیر بے نمازی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نمازدل کی ہوتی ہے۔ یعنی کھانا پینا طاہری اور جب اسلام کی بات آتی ہے تو یہ کہ کرٹال دیاجا تا ہے کہ یہ باطن ہے۔ گویا کہ ایک فرض فعل میں تحریف کی جارہی ہے۔ ایک بے دین قتم کا جملہ بولا جا تا ہے اسلام میں داڑھی ہے داڑھی میں اسلام نہیں۔ گویا باطن کی آڑ میں طاہری افعال کی دھیاں اٹرائی جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبہ میں فر مایا"من اعلن شیئا أحذ بعلانیته، فأظهروا لنا أحسن أحلاقكم، واللہ أعلم بالسرائر، فإنه من اظهر شیئا وزعم أن سریرته حسنة لم نصدقه، و من أظهر لنا علانية حسنة من اظهر شیئا وزعم أن سریرته حسنة لم نصدقه، و من أظهر لنا علانية حسنة ای حسنا به حسنا" ترجمہ: جوکوئی ظاہری کام کرےگاوئی لیاجائےگا۔ ہمارے سامنا پی اوراس کا گمان ہے کہ اس کا باطن تو صاف ہے۔ ہم اس کی بات نہیں ما نیں اگے۔ اور جو ہمارے سامنا چھا ہم کے۔ اور جو ہمارے سامنا چھا کے۔ اور جو ہمارے سامنا چھا کا م کرےگا، ہم اسے اچھا ہم حیس گے۔

(تاریخ الطبری ،الجزء الرابع ،سنة ثلاث وعشرین ،جلد 4،صفحه 216 دار التراث ،بیروت)
پنجاب کے گورنرسلمان تا ثیر جس نے تو بین رسالت کے قانون کو کالا قانون کہا ،
جب اس کافتل ہوا تو بجائے اس کے کہ اس گستاخی کو بُرا کہا جا تا ہے ،الٹی بیسوچ شروع
ہوگئ کہ سرکاری اداروں میں دینی ذہمن کے لوگ ندر کھے جائیں ۔ یعنی بے دینی کونہیں بدلنا،
دین داروں کو بدلنے کی کوشش کرو ،ان کو اس بات پر اذبیت دو کہ تمہارا ذہمن ہمارے جبیا
بے دین کیوں نہیں ؟ کیونکہ تمہارا ذہمن دینی ہے اس لئے تمہیں نوکری نہیں ملنی ۔ لاحول
ولاقو ۃ ۔ پاکستان کے ایک بہت اہم سرکاری ادارے میں کام کرنے والے کا بیان ہے کہ

ایک سفیر شاوچین سے مل کرآیا تو مسلمانوں نے اس سفیر سے پوچھا کہ شاوچین سے کیا گفتگوہوئی ؟اس نے کہاشا وچین نے مجھ سے عربوں کے حال کے متعلق پوچھا"قال فیما یہ سحلون و ما یحرمون؟فأحبرته، فقال أیحرمون ما حلل لهم، أو یحلون ما حرم علیهم؟ قلت لا، قال :فإن هؤلاء القوم لا یهلکون أبدا حتی یحلوا حرامهم ویحرموا حلالهم" ترجمہ:شاوچین نے مجھ سے پوچھا کہ مسلمانوں میں کیا چیز طال ہے کیا حرام ہے؟ میں نے طلال وحرام کے متعلق سب بتایا۔اس نے پوچھا کیا وہ اسے حرام سے بھتے ہیں جوان پرحرام ہے؟ میں نے کہانہیں۔ شاوچین نے کہاوہ قوم بھی ہلاک نہیں ہو سکتی جب تک وہ طال کوحرام نہ سمجھے اور حرام کو طال نہ سمجھے اور حرام کو طال نہ سمجھے اور حرام کو طال نہ سمجھے اور حرام کو اللہ نہ سمجھے اور حرام کو اللہ نہ سمجھے اور حرام کو اللہ نہ سمجھے اور حرام کو اللہ نہ سمجھے اور حرام کو اللہ نہ سمجھے لے۔

(تاریخ الطبری ،الجزء الرابع،سنة اثنتین وعشرین،جلد4،صفحه 172،دار التراث ،بیروت)

یرایک کافرکا بیان تھا۔ آج مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جسے حلال وحرام کی تمیز

بین بیس بخاری کی حدیث ہے "عن أبسی هریرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله

علیه و سلم قال ((یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما أخذ منه أمن الحلال

أم من الحرام) "ترجمه: حضرت ابو ہریره رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے رسول الله صلی

الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا: لوگوں پرایک ایبان مانه آئے گا کہ انسان پروانه کرے گا کہاں

سے لیا طال سے یا حرام سے۔

(صحیح بخاری ، باب من لم یبال من حیث کسب المال ، جلد 3، صفحه 55 ، دار طوق النجاة)

ان اعمال کے باوجود ہم مسلمانوں کا بیز ہن ہے کہ ہم بخشے جائیں گے۔ پہلے تو
مسلمانوں کی اکثریت نماز ، حج ، زکو قصے دور ہے۔ جو بیعبادات کرتے بھی ہیں وہ بھی صحیح
طرح نماز ، روزہ ، حج ، زکو قادانہیں کرتے اور غلط ملط عمل کرے آرام سے کہددیتے ہیں

جاتی ہے کہ داڑھی منڈوائے۔ ہندوستان اور دیگر یورپین ممالک میں مسلمانوں پرصرف مسلمان ہونے کی وجہ سے مظالم ڈھائے جارہے ہیں۔ یعنی دین پر چلنامشکل کردیا گیاہے جامع تر فدی میں صدیث ہے "عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ((یأتی علی الناس زمان الصابر فیھم علی دینه کالقابض علی البحمر)) "ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایالوگوں پرایک وقت ایسا آئے گا کہ ان میں دین پر قائم رہنا ایسا ہوگا جسے جاتا ہواا نگارہ ہاتھ میں پکڑنا۔

(جامع ترمذی، ماجاء فی النهی عن سب الریاح، جلد4، صفحه 526، مصطفی البایی العلمی، مصر)

ان سب حالات میں اسلام احکامات کی پیروی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جہال

سب دیندار ہوں وہاں دین پر ثابت قدم رہنا اور شریعت پرعمل کرنا بہت آسان ہاور

بُر معاشرے میں رہ کرآ زمائشوں میں دین پر چلنا یقیناً بہت مشکل ہوتا ہے اور اسکا اجر

بھی بہت ہوتا ہے۔ ہادی امت نے فرمایا ' یا تھی علی الناس زمان الصابر علی

دینه له أجر خمسين منكم ''ترجمہ: لوگوں پرایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پرصابر

رہنے والے کا اجرتم میں سے بچاس کے برابر ہوگا۔

(کنزالعمال، کتاب الفتن ،الفتن من الاکمال ، جلد 11، صفحہ 215، مؤسسة الرسالة، بیروت)

ایک بندہ حرام کام کرر ہا ہے لین اسے حرام سمجھتا ہے بیر را تو ہے لیکن اس سے بُرا

نہیں جو حرام کو حرام نہیں سمجھتا۔ تاریخ گواہ ہے جب تک مسلمانوں نے حلال کو حلال اور

حرام کو حرام سمجھا فتو حات و ترقی ان کا مقدرتھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے

شاندار دور میں جب اسلام پھیل رہا تھا تو مسلمانوں نے خراسان کو حضرت احف بن قیس
رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاہ سالاری میں فتح کیا۔ اس کا بادشاہ شاہ پردگرد تھا۔ شاہ پر دگرد کا

یہ ہماری عام عوام کا حال ہےاب ہمارے معاشرے کے چندا داروں اور مخصوص افراد کی ایک جھلک پیش خدمت ہے:۔

## (1) د نیاوی تعلیم یافته

اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیاوی تعلیم میں دینی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے۔ ا یم ۔اے پاس کوبھی وضو بخسل ،نماز اور عقا کد کے بنیادی مسائل معلوم نہیں ہوتے ۔ ہر یروفیسر کو بھی قر آن وحدیث برعبورنہیں ہوتا۔ میں نے خودیو نیور ٹی میں دوران تعلیم یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے اسلامیات کے بروفیسر ہوتے ہیں لیکن ان کوعر بی نہیں آتی ،فقدانتہا کی کمزور ہوتی ہے۔وکالت اور ڈاکٹری نصاب میں دینی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے۔اس کے باد جودبعض دنیاوی تعلیم یافتہ حضرات خود کو بہت بڑاعالم اور مدارس کی تعلیم کوفضول سمجھتے ، ہیں۔جوکوئی دنیاوی ڈگری لے لیتا ہےوہ اس کی محبت میں اس قدرغرق ہوجا تا ہے کہ دیگر تعلیم کو حقیر سمجھتا ہے خصوصادی کی طلبہ پر چڑھائی کر دیتا ہے۔ ہرمعاشرے میں ہر فیلڈ میں مخصوص لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر کا کام وکیل نہیں کرسکتا، وکیل کا ڈاکٹر نہیں کر سکتے،اسی طرح دینی تعلیم ایک الگ شعبہ ہے،خوش قسمت ہیں وہ لوگ جواسے حاصل کرتے ہیں اور اسلام کاصحح وجود قائم رکھنے والے ہیں لیکن افسوں ہےان پر وفیسراور تجزیہ کاروغیرہ جاہلوں پر جومنہاٹھا کران دینی طلبہ پر تنقید کرتے ہیں اور بات بات پر کہتے ہیں کہان مولو یوں کو کیا یۃ کہ سائنس کیا چیز ہے؟ ذراان کی جہالت دیکھیں کہ جسے سائنسنہیں آتی کیا وہ جامل ہے؟ سائنس الگ شعبہ ہے، دینی تعلیم الگ شعبہ ہے۔ یقوڑی ہوتا ہے کہ ایک شخص تمام علوم برعبور حاصل کرلے، ہرکوئی دوسرے شعبے میں جاہل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ تین طلاقوں کےمسکہ میں میری بحث ایک غیرمقلد سے ہوئی ، وہ فضول بے تکی بحث کئے جار ہاتھااورلفظ

رب تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی امت مسلمہ میں فقط امید ہی امید ہےخوف خدانہیں ۔ ہے۔ اس كى حديث ياك ميں پيشين كوئى ہے "عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يأتي على الناس زمان يخلق القرآن في قلوبهم يتهافتون تهافتاً قيل :يا رسول الله :وما تهافتهم ؟ قال :يقرأ أحدهم فلا يجد حلاوة ولا لنة يبدأ أحدهم بالسورة وإنما نهمته آخرها، فإن عملوا ما نهوا عنه قالوا :ربنا اغفر لنا، وإن تركوا الفرائض قالوا لا يعذبنا الله ونحن لا نشرك به شيئاه أمرهم رجاء ولاخوف فيهم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أمر على قلوب أقفالها))"ترجمه: حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہ سے مروی ہےحضورصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر ماہالوگوں پرایک ز مانہ ایسا آئے گا کہ قرآن ان کے دلوں میں برانا ہوکر لگا تاراتر تاجائے گا۔عرض کی گئی یارسول اللہ لگا تاراترنے کا کیامطلب ہے؟ فرمایاان میں ہے کوئی قر آن کی تلاوت کرے گالیکن اس تلاوت کی لذت نہ یائے گا۔ان میں سے ایک قرآن کی ایک سورت پڑھنا شروع کرے گا اور دوسری پڑھنے کا حریص ہوگا۔ (یعنی جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش ہوگی )اگر کوئی ایسا کام کریں گے جس ہے منع کیا گیا ہوگا تو کہیں گےاللہ ہماری مغفرت فر مااورا گرکوئی فرائض حچوڑیں گے تو کہیں گے اللہ عزوجل ہمیں عذاب نہ دے گا کہ ہم کسی کواس کا شریک نہیں تھبراتے ان کے مل ایسے ہوں گے جن میں امید ہوگی خوف نہ ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہیں ۔ جن براللّه عزوجل نے لعنت فرمائی انکو بہرا کردیا اورائلی آنکھوں کواندھا کر دیا کیا وہ قرآن میںغور وفکرنہیں کرتے یاان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔

(كنز العمال، كتاب العلم، جلد10، صفحه 488، مؤسسة الرسالة، بيروت)

گے۔ (کنزالعمال، کتاب الفتن، الفصل الثانی، جلد 11، صفحه 170، وسسة الرسالة، بیروت)

بزرگوں نے بہی تعلیم دی ہے کہ ایک علم حاصل کر کے دوسر ہے کے طلبگار ہونہ کہ

دوسر ہے کوفضول سمجھا جائے۔ ہمار ہے لیڈر بہی سیاسی بیان دیتے ہیں کہ مدارس میں دنیاوی

تعلیم بھی ہونی چاہئے اور دنیاوی تعلیم کا بیرحال ہے کہ نماز و وضوکا طریقہ تک نکال دیا

ہے۔ یہ قل مندی نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں: ''دمعلم کا پانچواں ادب

یہ ہے کہ استاد جس علم کوسکھا تا ہواسے چاہئے کہ شاگرد کے دل میں اس علم کے اوپر کے علم کی

بُر ائی نہ ڈالے جیسے نعت پڑھانے والے کی عادت ہوتی ہے کہ علم فقہ کو بُر اکہا کرتا ہے اور فقہ

سکھانے والے کی عادت ہے کہ علم حدیث اور علم تفییر کی برائی بیان کرتا ہے کہ بیعلوم صرف

نقتی اور سننے کے متعلق اور بڑھیوں کے لئے زیبانہیں عقل کوان میں دخل نہیں اور اہل کلام

فقہ سے نفر سے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فقہ ایک فرع ہے جس میں عورتوں کے یض کا بیان ہے وہ کلام کو کیسے بہنچ سکتا ہے جس میں ذکر صفت رحمٰن ہے تو استاد میں بیعاد تیں بری ہیں ان

وہ کلام کو کیسے بہنچ سکتا ہے جس میں ذکر صفت رحمٰن ہے تو استاد میں بیعاد تیں بری ہیں ان

### (2)سياستدان

معاشرے میں عوامی لیڈر بڑی حیثیت رکھتے ہیں، اگر لیڈر ہے دین ہوں تو عوام اس سے زیادہ ہودین ہوگ حیثیت رکھتے ہیں، اگر لیڈر ہے دین ہوں تو عوال اس سے زیادہ ہو دین ہوگ ۔ تاریخ طبری میں ہے "عن سلمہ بن کھیل، قال : قال عسمر بن الخطاب رضی الله عنه : أیها الرعیة : إن لنا علیکم حقا النصیحة بالغیب، والمعاونة علی الخیر، إنه لیس من حلم أحب إلی الله و لا أعم نفعا من حلم إمام و رفقه أیها الرعیة، إنه لیس من جهل أبغض إلی الله و لا أعم شرا من جهل إمام و حرقه" ترجمہ: حضرت سلمہ بن کہیل رضی الله تعالی عند سے مروی ہے حضرت حصر المام و حرقه" ترجمہ: حضرت سلمہ بن کہیل رضی الله تعالی عند سے مروی ہے حضرت

استدلال تعجی طرح نہیں بول رہا تھا۔ میں نے کہا لفظ استدلال توضیح طرح ادا کرو۔ آگ سے بھر کرانگش بولنا شروع ہوگیا اور انگش میں کہنے لگا میری زبان انگش ہے، تم جاہل ہو۔

یعن وہ بیٹا بت کررہا تھا کہ ججھے انگش آتی ہے اور تمہیں انگش نہیں آتی اس لئے تم جاہل ہو۔

میں نے جواب میں عربی بولنا شروع کی تو جواب میں کہتا ہے جھے عربی نہیں آتی ۔ پھر میں
نے جواب میں کہا کہ جھے انگش نہیں آتی تو میں جاہل اور تجھے عربی نہیں آتی تو تم عالم ہے؟

بہرحال اس طرح کی جہالتیں عموما دیکھنے سننے میں آتی ہیں۔ بعض دنیاوی تعلیم
یافتہ لوگ دو چار کتب حدیث کے ترجے پڑھ کر محدث بن جاتے ہیں ، دینی مسائل میں
خوب اٹکلیں لگاتے ہیں ، تقلید ، تصوف کو جہالت سجھتے ہیں۔ آیت وحدیث کے معنی میں
تحریف کردیتے ہیں جو کہ دین کو بگاڑنے میں شامل ہے۔ اس علم کو حدیث پاک میں
جہالت کہا گیا چنا نچ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((اِن من البیان سحرا وان من العلم جہالت اور بعض علم حکمت اور بعض کلام وبال پرمنی ہیں۔

(سنن ابو دائود، کتاب الادب، باب ما جاء فی الشعر، جلد2، صفحه 721، دار الفکر، بیروت)

دو چاردین کتابیل پڑھ کراہل علم کو کم علم سجھنا، ان سے بحث مباحثہ کرنا بہت بڑی جماقت ہے۔ کنز العمال کی حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی والدوسلم نے فر مایا ( (اتخوف علی أمتی اثنتین یتبعون الاریاف والشہوات، ویتر کون الصلاة والقرآن، یتعلمه المنافقون یجادلون به أهل العلم) ترجمہ: میں اپنی امت پردوباتوں پرخوف کرتا ہوں وہ وسعت اور شہوت کی اتباع کریں اور نماز وقرآن کو چھوڑ دیں گے۔ منافق قرآن کو سیکھ کرائل علم کے ساتھ جھڑا کریں

)

دین کس نے بگاڑا؟

الحق کے بیٹے اعجاز الحق نے کہا کہ میں پرویز مشرف کے پاس موجود تھا کہ چندلوگ آئے اور
کہا کہ قانونی طور پرعورت کی گواہی مرد کے برابر کردیں قر آن وصدیث میں جو کہا گیا ہے
کہ دوعور توں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے بیاس دور میں تھا جب عور تیں جاہل ہوتی
تھیں،ابعورتیں پڑھی کھی ہیں، جہاز اڑ الیتی ہیں۔

کی ایسے قانون بنائے گئے گئی ایسے بیان دیئے جوصاف قرآن وسنت کے خلاف ہیں۔ بیرسب افعال ایکے مردہ ضمیر ہونے کی وجہ سے ہیں۔ ہرحرام فعل کر کے اس پر سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی نے یہ بہت اچھا کیا ہے۔ بعض ظالم سیاستدان تو ایسے ہیں جو خاندانی ظالم ہیں۔ باپ دادا ملک لوٹے رہے، یہ بھی لوٹ رہا ہے اور کا میاب سیاستدان سمجھا جاتا ہے۔ جامع تر مذی میں ایک حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((لاتقوم الساعة حتی یہون اسعد الناس بالدنیا لکے ابن لکھ )) ترجمہ: قیامت قائم نہ ہوگی تی کہ دنیا کا کا میاب ترین شخص ضبیث کا بی خبیث ہوگا۔

(جامع ترمذی، کتاب الفتن، ماجاء فی اشراط - ، جلد 4، صفحه 63 و دار الغرب الإسلامی بیروت)

المختصریک کم موجوده سیاستدان بهار ایمال کی سزایی اوراس مدیث کی تصدیق

یلی ((یأتی علی الناس زمان وجوههم وجوه الآدمیین وقلوبهم قلوب الشیاطین
سفاکین الدماء لایرعون عن قبیح وإن بایعتهم اربوك وإن ائتمنتهم خانوكه
صبیهم عارم وشابهم شاطر، وشیخهم لایامر بمعروف ولاینهی عن منکر،
السنة فیهم بدعة والبدعة فیهم سنة، وذو الأمر منهم غاو، فعند ذلك یسلط الله
علیهم شرارهم فیدعو خیارهم فلایستجاب لهم)) ترجمہ: اوگول پرایک وقت ایسا

عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا :اے میری رعایا! ہم پرتمہارا بیوق ہے کہ ہم غائیانہ طور پرتمہاری خیرخواہی کریں اور نیک کام میں تعاون کریں۔ حاکم کی بُر دیاری اور نرمی سے بڑھ کرکوئی خصلت اللہ عز وجل کے نز دیک محبوب نہیں ہے۔عام لوگوں کوبھی اس کا سب سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔اے میری رعایا: حاکم وقت کی جہالت ،اس کی بیوتوفی اللہ عز وجل کوسب سے زیادہ ناپیند ہے اوراس کے نقصانات بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ (تاريخ الطبري ،الجزء الرابع،سنة ثلاث وعشرين،جلد4،صفحه224،دار التراث ،بيروت) تاریخ شاہد ہے کہ جس بادشاہ نےظلم کیا ہے یا بےدینی پھیلائی وہ ذلیل وخوار ہوا۔لیکن ہمارے سیاستدانوں کا پیرحال ہے کہ بیعوام برظلم بھی کرتے ،لوٹ ماربھی کرتے ہیں اور بے دینی بھی پھیلاتے ہیں۔ پیملک مسلمانوں کا ہے اور اس میں ہرقانون قرآن وسنت کے مطابق ہونا چاہئے۔ مشکو قشریف کی حدیث ہے "عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوالا تبعا لما جئت به))"ترجمه: روايت بحصرت عبداللدابن عمروس فرمات بيل فرمايا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے كهتم ميں سے كوئى اس وقت تك مومن نہيں ہوسكتا ا جب تک کہاس کی خواہش میرے لائے ہوئے کے تابع نہ ہو۔

(مشكواة المصابيح، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، جلد 1، صفحه 36 المكتب الإسلامي ، بيروت)

ليكن بهار ب سياستدان لا كھوں مسلمانوں كونظر انداز كر كے قبيل كفار كے لئے
اليسے قانون بنانا چاہتے ہيں جو قرآن وسنت كے خلاف بهوں صرف اس لئے كه يهود و
نصار كى كوخوش كيا جائے اور بميں ايد ملتى رہے۔ يہى سياستدانوں نے جہاں مير اتھن ريس
جيسى بے حياء كھيل كودكو فروغ ديا، وہيں حدود كے قوانين ميں ردوبدل كى كوشش كى۔

جيسى بے حياء كھيل كودكو فروغ ديا، وہيں حدود كے قوانين ميں ردوبدل كى كوشش كى۔

31

دین کس نے بگاڑا؟

آئے گا کہ لوگوں کی شکلیں آدمیوں جیسی ہوں گی لیکن دل شیطان جیسے ہوں گے، خون

ہمانے والے گنا ہوں کی کوئی پروانہ کریں گے (یعنی گنا ہوں پر جری ہونگے) اگر توان سے

ہمانے والے گنا ہوں کی کوئی پروانہ کریں گے، اگر توان کے پاس امانت رکھے تو وہ

خیانت کریں گے، انکے بچے شدید شرارتی ہوں گے، ان کے نوجوان چالاک ہوں گے

اورانکے بوڑھے نیکی کا حکم اور برائی سے منع نہ کریں گے، سنت اکئی نظر میں بدعت ہوگی اور

بدعت سنت ہوگی، ان کے حکم ان گراہ ہونگے، ان پر اللہ عزوجل شریر لوگوں کو مسلط

فرمادے گا تو نیکو کاردعا کریں گے لیکن ان کی دعا نمیں قبول نہ ہونگی۔

(کنز العمال، کتاب الفتن ، تتمة الفتن من الإکمال ، جلد 11، صفحہ 282، مؤسسة الرسالة، بیروت)

( دنزالعمال دتاب الفتن انتمة الفتن من الإ لمال اجلد 11 اصفحه 282 امونسسة الرسالة البيروت)

اس حديث ميں مسلمانوں كے اعمال بدكى سزا پر فرمايا گيا كه الله عزوجل شرير
لوگوں كوان پر مسلط فرمادے گا جيسا كه جمارے اوپر كريث حكمران ،امريكه جيسے كا فرمما لك مسلط بين -

### (3)این۔بی۔اوز

اکثر این۔ جی۔ اوز کافروں کے اشاروں پر نا چنے والی ہیں۔ مسلمان جتنے مرضی مریں، پاکستانی مسلمان عورت کو امریکہ میں 86 سال کی قید ہوجائے ، جھی نہیں بولیں گی لیکن جب کوئی کا فررسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے، کوئی اسلامی قانون نافذ کرنے کی بات ہوتو فورا اس پر زبان درازی شروع کر دیبتیں ہیں، اسے ظلم قرار دیتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کو باہر سے پیسے ہی ایسے کام کرنے کے لئے ملتے ہیں۔ ہمارے ملک کی بعض بے دین سیاستدان خصوصا سیاسی عورتیں ان این۔ جی ۔ اوز کے آگے کٹ تیلی ہوتی ہوتی ہیں وہ ان کے ذریعے اپنی بے دین عام کرتی ہیں۔ اگر کسی کی بہن ، بیٹی بھاگ کر

شادی کر لے تو بہاین ۔جی ۔اوزان کی مدد کرتی ہیں اور جوان کے والدین کی عزت کا بیڑہ ہ غرق ہوااس کی کوئی پرواہ نہیں ۔انہی بے دین این۔ جی ۔اوز کی وجہ سے بے حیائی و بے دینی عام ہوگئی ہے۔آج ان این۔ جی۔اوز کے اشاروں پر بے دین سیاستدان عورتیں عورتوں کے حقوق بر کفریات بولتی ہیں، سرعام کہتی ہیں کہ جارشادیاں بے غیرتی ہے،عورت مرد کی طرح ایک وقت میں چارشادیاں کیول نہیں کر سکتی ؟ یعنی ان کے نز دیک ایک عورت کے چار مرد ہونا بے غیرتی نہیں بلکہ ایک مرد کی چارشادیاں ہونا جوقر آن وحدیث سے ثابت ہے وہ بے غیرتی ہے معاذ اللہ۔ حدود آرڈیننس پران کے کفریات عام ہوتے ہیں۔الغرض لوگوں کو بے حیا بے دین بنانے کی ذمہ داری ان این ۔جی ۔اوز کی ہے۔اسی طرح بے حیائی کوفروغ ملتار ہا تو ایک ایسا وقت آئے گا جس کے متعلق رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في فرمايا كه قيامت قائم نه بوكى يهال تك كه (( المرأة نهارا جهارا تنكح وسط الطريق، لا ينكر ذلك أحد ولا يغيره، فيكون أمثلهم يومئذ الذي يقول لو نحيتها عن الطريق قليلا، فذاك فيهم مثل أبي بكر وعمر فیہ ہے) ترجمہ:عورت دن دہاڑے سرعام سڑک کے درمیان زنا کروائے گی کوئی ایسانہ ہوگا جواسے منع کرے جوصرف راستے سے تھوڑا بٹنے کو کیے گا وہ ان میں ایبا (نیک) ہوگا جیسے(صحابہ میں )ابو بکر وغمر رضی الله تعالیٰ عنهما ہیں۔

(كنز العمال، كتاب القيامة، جلد14، صفحه 294، مؤسسة الرسالة ،بيروت)

#### (4)ميڙيا

دین بگاڑنے میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔میڈیا کا دعوی بیہ ہے کہ بیلوگوں کو حقیقت حال ہے آگاہ کرتا ہے۔جبکہ در حقیقت بیمیڈیاسب سے

میڈیا کا بەفرض تھا کہ وہ حق فرقہ اور تیجے علاء کی نشاند ہی کرے ۔ مگیر حال بدہے کہ ہرمسکلہ پر گمراہ بے دین کوشامل کر کے دینی مسئلہ کاحل نہیں نکالتے ویسے ہی ھنجل ڈال کر چھوڑ دیتے ہیں۔میڈیا کے میز بانوں کو یہ پیۃ ہی نہیں ہوتا کہ اصل بات کیا ہے؟ فلال بندہ کس طرح بات کو پھیرر ہاہے۔ایک مرتبہایک نیوز چینل پرایک قادیانی لیڈر کو بلایا،اس قادیانی نے کہا ہم محصلی الله علیه وآله وسلم کوآخری نبی مانتے ہیں۔میزبان کوبیہ پہتہ ہی نہیں تھا کہ قادیانیوں کاختم نبوت کے بارے میں عقیدہ ہے کیا؟ میڈیا کا کوئی دینی موضوع پر موجود پروگرام دیکھ لیں،اس میںا یک آ دھ گمراہ مولوی ضرور ہوگا جوقر آن وحدیث واجماع امت، جیدائمہ کرام کے برخلاف بیا کہدر ہا ہوگا: میں بیاکہتا ہوں،میرا بیمؤقف ہے۔انہی گمراہوں کو دیکھ کر عام مسلمان اپنی عقلوں سے حلال وحرام کے فتوے دے رہے ہوتے۔ ہیں۔حضرت عوف بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلیہ وللم ففرمايا ((أعظمها فتنة على أمتى قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحدام ويحرمون الحلال)) ترجمه: ميري امت مين سب سے برا فتنه و قوم موگى جو معاملات میں اپنے رائے سے قیاس کرے گی اور حرام کوحلال اور حلال کوحرام تھمرالے گی۔ (الفقيه و المتفقه، جلد 1، صفحه 450، دار ابن الجوزي، سعو ديه) یا کستانی چینل جیونے اب تک دوفلمیں بنائی ہیںا یک'' خدا کے لئے''اور دوسری ا ''بول'' ان دونوں میں نہ صرف علماء کا نداق اڑایا گیا ہے بلکہ اللہ عز وجل اور اسلام پر سید ھےسید ھےاعتراضات کئے گئے ہیںاور یفلمیں بنانے والا کمیونسٹ ذہن رکھتا ہے۔ (2) دوسرا گروہ جو بھے معنوں میں دین بگاڑ رہا ہے وہ گمراہ فرقے ہیں۔گمراہ فرقے قرآن وسنت کے خلاف عقائد اپنا لیتے ہیں اور فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ صحیح

بڑا بلک میلر ہے۔اتنے اس کےفوائدنہیں حتنے نقصانات ہیں۔فوائداس کےفقط یہ ہیں کہ یں ملکی حالات کودکھادیتا ہے،لوگوں کے آہ و ربکا کو پہنچادیتا ہے۔لیکن اس کے پس پر دہ جواپنی بے دینی پھیلاتے ہیں بیعام لوگوں کو پیزنہیں چلتی ۔ ہرچینل کسی نہسی سیاستدان کا زرخرید ہےوہ اس کے گیت گا تا ہے اور اس کے خالفین پر تنقید کرتا ہے۔ کئی چینل ہرایک کو بلیک میل کرنے والے ہیں، پیپے لے کرایک معمولی سی خبر کوعام خبر کوعام کر دیتے ہیں اور خاص خبر کو گل کردیتے ہیں۔جس طرف حاہتے ہیں عوام کا ذہن لگادیتے ہیں۔ ہرکسی کواینے چینل چلانے سے غرض ہے۔ کوئی بھی موضوع ان کے ہاتھ آنا جاہئے پھراس کے او پر تبصرے کرکے بیسے کماتے ہیں۔ان کو پیتہ ہی نہیں کہ صراط متنقم کیا ہے؟ کون سافرقہ صحیح ہے؟ کون صحیح عالم ہے؟ کبھی شدت میں آ کرمیڈیا تمام گمراہ فرقوں کے ساتھ صحیح اہل سنت کو بھی تنقید کانشانہ بنادیتا ہے،جس شخص کا جتنا مرضی باطل و کفریہ عقیدہ ہواس پر جو عالم تنقید کرےالٹا اس عالم پر تقید کی جارہی ہوتی ہے۔کوئی تعلیم دان میڈیا پر آ کرکہتا ہے کہ ریاست کا کوئی دین نہیں ہونا چاہئے طلباء کو ہرقتم کا دین دکھایا جائے ۔سیاست کی طرح دین کے متعلق بیہ ذہن دیدیا ہے کہ تمام مولوی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج عام مسلمان سیاست اور دین کو مجھنے سے قاصر ہیں۔ جو دونین گھنٹے خبریں دیکھنے والا ہووہ خودکو بہت بڑا سمجھداراور دوسروں کو بے وقوف سمجھتا ہے۔میڈیا نے عوام کو بیوز ہن دیدیا ہے جوتمہاری عقل کہتی ہےوہ کرو۔حدود کے مسائل میں تو ہر کوئی عالم بنتا ہے اور معاذ اللہ ان ڈائر یکٹ ا شریعت پر تقید کرر ہا ہوتا ہے۔ تو ہین رسالت کے قانون کواس لئے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا غلط استعال ہوتا ہے۔اس پر ہیومن رائٹس کے بے دین لوگ زبان درازی کرتے ہیں۔ دوسرى جَكْمَ آن پاك ميں ہے ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهُوَ الْهِم بِغَيْرِ عِلْمَ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعُلَمُ بِالْمُعُتَدِينَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اور بيثك بهتير اپنی خواہشوں سے مُراہ كرتے ہيں ہے جانے بيثك تيرارب حدسے بڑھنے والوں كوخوب جانتا ہے۔

تفیرسفی میں ہے" (باھوائھم بغیر علم) أی يضلون فيحرمون ويحللون باھوائھم من غير تعلق بشريعة" ترجمہ: اپنی خواہشوں سے مراہ کرتے ہیں اپنی نفسانی خواہشوں کے ذریعے بغیر تعلق شرعی حلال وحرام بناتے ہیں۔

(تفسير نسفى، جلد 1، صفحه 533، دار الكلم الطيب، بيروت)

اسموضوع کواختیار کرنے کا سبب یہی ہے کہ جو بے دین مولوی ، جاہل اسکالرز ،
سیکولر ہیں ان کوعوام کے سامنے لایا جائے کہ کس طرح وہ وین کو بگا گرتے ہیں اور قرآن
وحدیث کے غلط معنی لیتے ہیں۔ یہ لوگ بظاہر عالم بنتے ہیں اور حقیقت میں مفاد پرست
ہوتے ہیں ۔ انہیں گمراہ مفاد پرست لوگوں کے متعلق جامع تر فدی کی بیر حدیث ہے جسے
حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا ((یخرج فی آخر الزمان رجال یختلون الدنیا بالدین)) ترجمه آخر زمانہ میں
گیے لوگ ظاہر ہوں گے جودین کے بہانہ سے دنیا کمائیں گے۔

(جامع ترمذی البواب الزہد ، جلد 4 ، صفحہ 604 ، مطبعة مصطفی البابی الحلبی ، مصر) خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ برملائے وطن بے توفیق العقیده مسلمانوں کو اپنے فرقے میں لانے کے لئے قرآن وحدیث میں معنوی ولفظی تخریفات کرتے ہیں۔ دنیاوی شعبہ والے اگر چہ بے دین ہوتے ہیں لیکن ہوتے جاہل ہی ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی لیکن بے دین گراہ فرقے والے اپنی گراہی پرقرآن وحدیث میں معنوی تحریفات کرتے ہیں، آیت وحدیث کا مطلب کچھاور ہوتا ہے لیکن وہ اسے اپنی بی منظبق کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگ اسے دین سمجھتے ہیں۔ اصادیث میں انہی گراہ مولو یوں سے خوف کیا گیا ہے۔ ترفری میں ہے "عن شوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ((إندما أخاف علی أمتی الأئدمة المضلین)) "ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے فرمایا میں اپنی امت پر گمراہ پیشواؤں کا خوف کرتا ہوں۔

### موضوع كى اہميت

اس موضوع کی بداہمیت ہے کہ اگر کوئی ایبا شخص جوحق کی تلاش میں ہے اینے ذہن کوخالی کر کے اس موضوع کو پڑھے گا تو ان شاءاللہ اسے صحیح رہنمائی حاصل ہوگی اور اسے اہل سنت و جماعت کے سیح ہونے کی نہ صرف پہچان ہوگی بلکہ اس پر ثابت قدم رہنے ۔ میں تقویت ملے گی۔ گمراہی اور اس کے اسباب پڑھ کر گمراہی سے بیخے کا ذہن بنے گا۔ مسلمانوں کو پیتہ چلے گا کہ گمراہ فرقوں والے کیسے کیسے مکر وفریب کرتے ہیں،احادیث و 🖠 تفاسیراوردینی کتب میں کسے تح یفات کررہے ہیں۔

اس موضوع برلکھنے کا مقصد ہرگز ورقہ واریت پھیلا نانہیں بلکہ لوگوں کوفرقہ واریت سے بچانا ہے۔ گمراہی کا رَ دکرنا فتنہ وفساداور فرقہ واریت پھیلانانہیں بلکہ انبیاء علیم السلام وصحابہ کرام علیہم الرضوان اور بزرگوں کا طریقہ ہے۔موجودہ دور میں ہر گمراہ فرقہ ا پیغ عقیدے کو پھیلانے کی ہرممکن کوشش کر رہاہے۔انٹرنیٹ سائیٹس گمراہ فرقوں کے مواد سے جری پڑی ہیں۔ پی گمراہ فرتے اپنے مذہب کے حق میں گھما پھرا کر دلائل دیتے ہیں اور اہل سنت و جماعت اوراس کے علاء کے خلاف حجو ٹی باتیں منسوب کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔علمائے اہل سنت جب ان کاعلمی رد کرتے ہیں تو بعض نا دان کہتے ہیں بہمولوی فتنہ وفساد پھیلاتے ہیں، جبکہ فتنہ وفساد گمراہ فرقے پھیلارہے ہیں۔میڈیا اگر سیاستدانوں،سرکاری افسروں پر تنقید کرےان کی برائیوں کی نشاندہی کرے تو بہت بڑی نیکی ہے،امید کی کرن ہے۔اگر اہل سنت والے گمراہ فرقوں کی نشاند ہی کریں تو فرقہ واریت ہے ، بیانصاف نہیں۔جس چنگاری سے گھر جل سکتا ہواس چنگاری کوختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔اسلام میں مرتد کی سزاقتل اس لئے رکھی گئی کہ وہ دین کونقصان نہ پہنچا

سکے۔اسی طرح اسلاف نے جادوگر کوتل کرنے کا حکم دیا جولوگوں کوشر پہنچا تا ہو۔حضور صلی اللّٰدعليه وآله وسلم نے کعب بن اشرف جیسے گستاخ ومرتدین کولّل کروایا، حضرت ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عنه نے منکرین زکوۃ کا فورا خاتمہ کیا، حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے خارجیوں کا خاتمہ کیا۔

اسلاف کی یہی سنت ہے کہ وہ گمراہی کوختم کرتے ہیں۔علامہ ابن جوزی رحمۃ الله عليه بيس الليس مين كصف مين عن محمد بن سهل البخارى قال كنا عند القرباني فجعل يذكر أهل البدع فقال له رجل لو حدثتنا كان أعجب إلينا فغضب وقال كالمي في أهل البدع أحب إلى من عبادة ستين سنة " ترجمه: حضرت محمر بن تهل بخاري رحمة الله عليه نے فر ما يا كه جم امام قريباني رحمة الله عليه کے پاس تھے۔انہوں نے بدعتیوں کا تذکرہ شروع کیا توایک شخص نے عرض کیا کہا گرآپ (بەذ كرچھوڑ كرېمىس) جدىيث سناتے تو جم كوزيادہ پيند تھا۔امام قُر بانى رحمة الله عليه بەس كر بہت غصہ ہوئے اور فرمایا: ان بدعتیوں ( کی تر دید کے بارے ) میں میرا کلام کرنا مجھے ساٹھ سال كى عباوت سے زيادہ پينديدہ ہے۔ (تلبيس إبليس ،صفحہ 16،دار الفكر ، بيروت) الوجيز في عقيدة السلف الصالح مين عبدالله بن عبدالحميد الاثري لكصة بين "ومن أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة:أنهم يبغضون أهل الأهواء والبدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم، ولا يصحبونهم، ولا يسمعون كلامهم، ولا يجالسونهم، ولا يجادلونهم في الدين، ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم وبيان حالهم وشرهم وتحذير الأمة منهم و تنفير الناس عنهم ''ترجمه:عقيده سلف صالحين الل سنت وجماعت كاصول

دین کس نے بگاڑا؟

#### ﴿ ـــ باب اول: صراطِ مستقيم ـــ ﴿

اس پرفتن دور میں مسلمانوں کو صراط متقیم اور فرقہ واریت کی تعریف و مفہوم سے انجان کردیا گیا ہے۔ ہر گمراہ فرقے والاخود کو نہ صرف صراط متقیم پر شجھتا ہے بلکہ اسے ثابت کرتا ہے اور خود گمراہ ہونے کے باوجود فرقہ واریت کی فدمت کرتا پھرتا ہے۔ جبکہ فرقہ واریت کی تعریف بیر ہے کہ صراط متقیم والے عقیدہ سے ہے کہ رباطل عقیدہ اپنا نا اور لوگوں کو واریت کی تعریف بیر ہے کہ صراط متقیم کیا ہے؟ اس کے لئے قرآن واس میں لانے کی ترغیب دینا۔ اب سوال ہے ہے کہ صراط متقیم کیا ہے؟ اس کے لئے قرآن واس میں لانے کی ترغیب دینا۔ اب سوال ہے ہے کہ اہل سنت و جماعت فرقہ ہی صراط متقیم پر ہے اور بیفر قدہ واریت کا مرتکب نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿ اِهِدِنَا الْمِصِّرَا طَالَمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ ہُمُ مُسَتَ عَلَدُ ہِمْ غَیْسِ اللّٰ مَعْنُونِ عَلَدُ ہِمْ وَلَا اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ کَا وَ کَا لَا اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ کَا ہُمُ کُون پر تو نے احسان و کا اللّٰ اللّٰ کَان کَا جَمْ کُون پر تو نے احسان کا جن پر خصب ہوا اور نہ جم کوسیدھا راستہ چلا۔ راستہ ان کا جن پر خصب ہوا اور نہ جم کو سیدھا کا ۔ (سورۃ الفاتحہ سورۃ ۱، آیت 7، کی کیا ، نہ ان کا جن پر خصب ہوا اور نہ جم کون کا۔ (سورۃ الفاتحہ سورۃ ۱، آیت 5، 7)

اب وه كون لوگ بين جن پرالله عزوجل نے انعام كيا ہے؟ اس كى وضاحت آگ قر آن پاك نے خود يوں بيان كى ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّه وَ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ قَر آن پاك نے خود يوں بيان كى ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّه وَ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَ اللّه عَمَا اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَى اللّهُ عَمَ عَمَ اللّهُ عَمَ اللّهُ عَلِي اللّه عَلَا اللّهُ عَمَ اللّهُ عَمَ اللّهُ عَمَ اللّهُ عَمَ اللّهُ عَمَ اللّهُ وَاللّهُ عَمَ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَمَا عَمَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَمَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا تہ چلا کہ انبیاء کیہم السلام،صدیقین ،شہداء اور نیک لوگ ہی صراط متنقیم پر ہیں۔مفسرین نے شہید،صدیق،صالحین کی تعریف پر بہت کچھ کھاہے جس کا حاصل کلام وین کس نے بگاڑا؟

میں سے ہے کہ وہ گمراہ و بدعتی لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ گمراہ لوگ جنہوں نے دین میں ایسی باتیں نکال لیس ہیں جو دین میں سے نہیں ہیں۔ وہ سلف صالحین ان گراہوں کو پیند نہیں کرتے ، وہ ان گمراہوں کی صحبت میں نہیں ہیٹھتے ، ان کا کلام نہیں سنتے ، ان سے دین میں جھگڑ انہیں کرتے ، ان سے مناظر ہنہیں کرتے ، ان کی آوازوں سے اپنے کا نوں کو محفوظ رکھتے ہیں ، ان کے حال بیان کرنے اور ان کے شرسے بہتے ہیں اور مسلمانوں کو ان سے بچاتے ہیں ، ان گمراہوں سے نفرت دلاتے ہیں۔

(الوجيز في عقيدة السلف الصالح ،صفحه 175 وزارة الشؤون الإسلامية ، السعودية) خطيب بغدادي رحمة الله عليه جامع مين راويت كرتے بين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے بين ((اذا ظهرت الفتن اوقال البدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملئكة والناس اجمعين لايقبل الله منه صرفا ولاعدلا)) ترجمه: جب فتني يافر ما يابد ندبيان ظاهر بهول توفرض ہے كه عالم اپناعلم ظاهر كرے اور جو ايبا نه كرے اس پر الله اور فرشتوں اور آ دميوں سب كى لعنت ، الله نه الله كافرض قبول كرے نه فل -

(الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، صفحه 308، دارالکتب العلمیه، بیروت)
لهذا گراه لوگول کے عقائد کا قرآن وحدیث سے ردکرنا، ان کے اعتراضات کا
جواب دینا فرقہ وایت نہیں بلکہ لوگول کوشعور دے کرمزید فرقہ واریت سے بچانا ہے۔ یہی
الحمد الله عزوجل اس موضوع میں کیا گیا۔

المتخصص في الفقه الاسلامي ابواحمد محمد انس رضا عطاري يكم ذي القعده <u>1433</u>، 19ستمبر <u>2012</u>ء

لاعتقاد هـذين الإمامين و جميع أتباعهما "ترجمه: برعت ترك سنت كانام باور سنت سے مراد ہے جس پر اہل سنت و جماعت کے دوامام ابوالحن اشعری اور ابومنصور ماتریدی ہیں اور جوان دواماموں اوران کے تتبعین کے مخالف عقائد والے ہیں وہ بدعتی و (الزواجر عن اقتراف الكبائر، جلد 1، صفحه 165، دار الفكر، بيروت) اگرکوئی بہاعتراض کرے کہ قرآنی آیت کے تحت صدیقین وصالحین میں فقط اہل سنت کے محدثین وفقہاءاورمفسرین کو کیوں شامل کیا گیا ہے، دیگر غیرسنی فرقے والوں کے بھی توعالم وعابد ہیں تواس کا جواب بیہ ہے کہ جواہل سنت و جماعت میں ہے نہیں جتنا مرضی بڑاعالم وعابد کیوں نہ ہواس کا کوئی عمل قبول نہیں چنانچا ہن ماجب کی حدیث ہے ((عـــن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايقبل الله لصاحب بدعة صوما، ولا صلاة، ولا صدقة، ولا حجا، ولا عمرة، ولا جهادا، ولا صرفا، ولا عدلا، يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين)) ترجمه:حضرت عذيفه ض الله تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الله عز وجل بدعتی (بدعت اعتقادی والے یعنی گمراه) کا ندروز ه قبول فرما تا ہے، نه نماز ، ندز کو ة ، ندحج ، نه عمره ، نه جهاد ، ن فرض ، نفل ، ایساشخص دین سے ایسے قل جاتا ہے جیسے آٹے میں سے بال۔ (سنن ابن ماجه، باب اجتناب البدع والجدل، جلد1، صفحه19، دار إحياء الكتب العربية ، الحلي) بلکہ ایک حدیث میں کہا گیا کہ گنا ہوں کے معاملات میں اس کی تو یہ بھی قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ بدندہبی سے توبہ نہ کرلے چنانچہ کنزالعمال کی حدیث

یہ ہے کہ صحابہ ، تابعین، تبع تابعین، صوفیاء کرام، اہل سنت محدثین، متکلمین، فقہائے کرام، اہل سنت محدثین ، متکلمین، فقہائے کرام، تابعین، محدثین وغیرہ ہیں وہی فرقہ صراط متنقیم پر ہے اور وہی فرقہ جس کے متعلق نبی کر بیصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا ہے ((ان بنی اسرائیل تفرقت علی ثنتین وسبعین ملة و تفتری آمتی علی ثلاث وسبعین ملة کلھم فی النار الا ملة واحدة))" قالوا و من هی یا رسول الله " ((قال ما أنا علیه وأصحابی)) ترجمہ نقیناً بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گئے۔ سوائے ایک ملت کے سب دوز فی ہیں۔ لوگوں نے پوچھایار سول اللہ! وہ کون سافرقہ کی۔ سوائے ایک ملت کے سب دوز فی ہیں۔ لوگوں نے پوچھایار سول اللہ! وہ کون سافرقہ ہے؟ فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔

(ترمذی ، کتاب الایمان ، ماجاء فی افتراق هذه الامة ، جلد 5 ، صفحه ، 26 ، مصطفی البایی ، مصر)

بزرگانِ دین نے واضح الفاظ میں اہل سنت وجماعت کو صراطِ متقیم پر کہا ہے

چنانچ الترغیب والتر ہیب میں اِساعیل بن محمد التیمی الأصبهانی (المتوفی 535 ھ) فرماتے

ہیں 'صراط الله المستقیم طریق أهل السنة والحماعة و ما خالف ذلك سبل

الشیطان ''ترجمہ: اللّٰد تعالیٰ کی سیرهی راه اہل سنت و جماعت كاراسته ہے اور جواس كے

علاوہ ہے شیطان کی راستے ہیں۔

(الترغيب والترهيب،باب الالف،جلد1،صفحه528،دار الحديث ،القاهرة)

حنفى، مالكى، شافعى، خبلى، قادرى، چشتى، نقشبندى، سهروردى، ماتريدى، اشعرى وغيره تمام سلاسل والحابل سنت وجماعت بين الزواجر عن اقتراف الكبائر مين أحمد بن محمد بن على بن جمريتي (المتوفى 974هـ) فرمات بين البيدعة وهي المراد بترك السنة انتهى والمدراد بالسنة ما عليه إماما أهل السنة والجماعة الشيخ أبو الحسن الأشعرى

إن أصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الأمة ليست لهم توبة يا عائشة

ان لکل صاحب ذنب توبة إلا أصحاب الأهواء والبدع أنا منهم بریء وهم منی براء "ترجمه: اس امت میں سے بدئ و گراه لوگوں کی توبة قبول نہیں۔ اے عائشہ! ہر گناه گار کی توبة قبول ہے ، سوائے بدئتی اور گمرا ہوں کے ۔ میں ان سے بری اور وہ مجھے سے بری ہیں۔

(کنز العمال ، کتاب الایمان ،التفسیر من الاکمال ،جلد2، صفحه 37، مؤسسة الرسالة، بیروت)

دوسراجواب بیر ہے کہ اللہ عزوجل کے انعام کی ایک صورت بیر ہے کہ رب تعالی ایخ نیک بندوں سے نہ صرف خود محبت کرتا ہے بلکہ لوگوں کے دلوں میں اپنے نیکوں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ بخاری کی مدیث ہے 'عین أبسی هریرة عن النبی صلی الله علیه و سلم قال ((إذا أحب الله العبل نادی جبریل إن الله یحب فلانا فأحبیه فیحبه جبریل فینادی جبریل فی أهل السماء إن الله یحب فلانا فأحبوه فیحبه أهل جبریل فینادی جبریل فی الله الله علیه و الله علیه الله تعالی عنہ عمروی ہے کہ رسول الله علیه و آلدوس )) ''ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا: اللہ تعالی جب سی بند ہے سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم عبت کرتا ہے اس لئے تم بھی اس سے محبت کرتا ہے اس لئے تم بھی اس سے محبت کرو چنا نچہ الله فلال سے محبت کرو چنا نچہ الله فلال سے محبت کرو چنا نچہ الله فلال سے محبت کرو چنا نچہ الله فلال سے محبت کرو چنا نچہ اس الله تعالی میں اس سے محبت کرو چنا نچہ آسان والے بھی اس سے محبت کرتا ہے اس لئے تم بھی اس سے محبت کرو چنا نچہ آسان والے بھی اس سے محبت کرو چنا نچہ آسان والے بھی اس سے محبت کرتا ہے اس لئے تم بھی اس سے محبت کرو چنا نچہ آسان والے بھی اس سے محبت کرتا ہے اس لئے تم بھی اس سے محبت کرو چنا نچہ اس دی محبت کرو چنا نچہ آسان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور زمین والوں میں اس کے لئے قبولیت آسان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور زمین والوں میں اس کے لئے قبولیت

(صحیح بخاری ، کتاب بدء الخلق ،باب ذکر الملائکة، جلد4، صفحه 111، دار طوق النجاة) یمی وجه مصد یول سے مسلمان صحابه کرام ، تا بعین ، ائم کرام ،امام بخاری ،امام مسلم ،غوث پاک ،حضور دا تا علی جوری ، مجد دالف ثانی ، شخ عبدالحق محدث د بلوی وغیره

رحمہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور بیسب اہل سنت و جماعت میں تھے جس کی وضاحت آگےآئے گی۔ بدمذہبوں کے عالم فقط اپنے گروہ ہی میں مقبول ہوتے ہیں۔

البذاالمل سنت وجماعت اوران ہی کے عالم وعابد صراط متقیم پر ہیں اور اہل سنت کے علاوہ بقیہ جتنے فرقے ہیں ان میں بعض فرقے والے تو کفرتک چلے گئے ہیں جیسے قادیانی نیچری منکرین حدیث ،اسی طرح جو کسی ضروریات وین کا انکار کرے جیسے نماز ، روزہ ، حج ، ذکو ة وغیرہ تو وہ کا فر ہوجائے گا۔ جو ضروریات اہلسنت کا منکر ہو جیسے ایصالِ ثواب کا منکر ، کرامات اولیاء کا منکر ، تقلیدائمہ کا منکر وغیرہ تو وہ فرقہ گراہ ہوگا ،اسے بدئی بھی کہا جاتا ہے۔ لہذا اہل سنت و جماعت کے علاوہ دیگر فرقے گراہ تو بقینی ہیں البتہ بعض گراہی سے بڑھ کر کفرتک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ التبصیر فی الدین وتحمیز الفرقة الناجیة عن الفرق الہالکین میں طاہر بن محمد الاسفرائینی (المتوفی المحمد) کھتے ہیں 'المفرقة الناجیة عن فہو علی الصراط المستقیم فمن بدعہ فہو مبتدع و من ضللہ فہو ضال و من کفرہ فہو کافر ''ترجمہ: فرقہ ناجیمن پر ہے اوروہی صراط متنقیم پر ہے۔ جو ضال و من کفرہ فہو کافر ''ترجمہ: فرقہ ناجیمن کی بدنہ ہی کفرتک بہنچ چکی ہے وہ کافر ہے۔ ان کرخالف ہے وہ کافر ''ترجمہ: فرقہ ناجیمن کی بدنہ ہی کفرتک بین جوہ کافرہ ہے۔ الناجیت عن الفرق الها کین، صفحہ 180 اللہ الکتب ، لبنان الناجیت الدین و تعییز الفرقة الناجیة عن الفرق الها لکین، صفحہ 180 عالم الکتب ، لبنان (التبصیر فی الدین و تعییز الفرقة الناجیة عن الفرق الها لکین، صفحہ 180 عالم الکتب ، لبنان (التبصیر فی الدین و تعییز الفرقة الناجیة عن الفرق الها لکین، صفحہ 180 عالم الکتب ، لبنان (التبصیر فی الدین و تعییز الفرقة الناجیة عن الفرق الها لکین، صفحہ 180 عالم الکتب ، لبنان (التبصیر فی الدین و تعییز الفرقة الناجیة عن الفرق الها لکین، صفحہ 180 عالم الکتب ، لبنان (التبصیر فی الدین و تعییز الفرقة الناجیة عن الفرق الها لکین صفحہ 180 عالم الکتب ، لبنان المناب

فصل اول: اہل سنت و جماعت کے صراطِ متنقیم پر ہونے کا ثبوت

اب صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کرام، مفسرین، محدثین، متکلمین، صوفیاء کرام، فقهائے کرام، فقهائے کرام سنت وجماعت کے صراطِ متنقیم پر ہونے کے دلائل ان کی تاریخ وفات کے ساتھ پیش کئے جاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کراب تک صرف ایک ہی حق فرقہ چلا آرہا ہے اور وہ اہل سنت وجماعت ہے۔ آج ہر

اہل جماعت، اہل فرقہ، اہل سنت اور اہل بدعت کے متعلق رہنمائی فرمائیں۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: تیری خرابی ہے (یعنی تخفیے اتنی عام بات ہی پیتنہیں) جب تونے مجھ سے اس کے متعلق پوچھا تو سمجھ لے، بعد میں کسی سے نہ پوچھنا۔ اہل جماعت میں اور میر نے متبعین ہیں اگر چی تھوڑ ہے ہوں اور یہ جماعت اللہ عزوجل اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حق ہے۔ اہل فرقہ وہ ہے جس نے میری اور میر سے ساتھ والوں کی مخالفت کی (یعنی خارجی فرقہ) اگر چہ زیادہ ہوں۔ اہل سنت وہ ہے جس نے اللہ عزوجل ورسول کے طریقے کو تھا ما ہوا ہے اگر چی تھوڑ ہے ہوں۔ اہل بدعت وہ ہیں جنہوں نے قرآن اور رسول اللہ کی شریعت کی مخالفت کی اور اپنی عقل وخواہش پر چلے اگر چہ بیزیادہ ہوں۔

دین نس نے نگاڑا؟

(كنزالعمال، كتاب المواعظ والرقائق، خطب على ومواعظه، جلد16، صفحه 193، بيروت)

تفيير درمنثور مين امام جلال الدين سيوطى رحمة الشعليه اس آيت ﴿يَ وُمُ تَبُيّ ضُّ وُجُوهٌ وَّتَسُودُ وُجُوهٌ ﴾ ترجمه كنز الايمان: جس دن يحمد منه اونجا لے بهول گے اور يحمد منه كالے ـ كي تفيير فرماتے بين ' وأخرج الخطيب في رواة مالك والديلمي عن ابن عسم عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) قال ((تبيض وجوه أهل السنة ، وتسود وجوه أهل البدع)) ـ

وأخرج أبو نصر السجزى في الإبانة عن أبي سعيد الحدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) قال: ((تبيض وجوه أهل البدع والأهواء)) ترجمه: خطيب في ما لك و ديلي رحمها الله سے روايت كيا كه حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهماسے مروى حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے الله عزوجل كاس فرمان "جمه دن يجهمندا في الله عليه وآله وسلم نے الله عزوجل كاس فرمان "جمه دن يجهمندا في الله عليه وآله وسلم نے الله عزوجل كاس فرمان "جمه دن يجهمندا في الله عليه وآله وسلم الله عليه والله والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله والله عليه والله عليه والله عليه والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله

فرقے والا اپنے آپ کوحق پر ثابت کرنے کے لئے قرآن وحدیث سے غلط استدلال کرتا ہے اورعوام الناس کومغالطہ میں ڈالتا ہے۔ یہاں قرآن وحدیث سے بھی اہل سنت وجماعت کے حق پر ہونے کے دلائل دیئے جاسکتے ہیں لیکن ایک سیدھا عام فہم اصول بیان کیا جارہا ہے کہ جب صحابہ کرام ، تابعین وائمہ کرام وغیرہ نے واضح الفاظ میں اہل سنت وجماعت کے قرقہ ہونے کا کہد یا ہے تو پھر مزید کیا حاجت ہے؟

# صحابه كرام عليهم الرضوان سي ثبوت

صلى الله عليه وآله وسلم كربتائه الرضوان كرزديك المل سنت وه تقي جنهول في حضاور ني كريم صلى الله عليه وآله وسلم كربتائه الرضوان كرام واضح الفاظ ميں المل سنت كى تائيد كرتے تھے۔ كنز العمال ميں علامه علاء الدين على المتى (المتوفى 975 هـ) روايت كرتے ہيں "عن يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبيه قال كان على يخطب فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين أخبرنى من أهل الجماعة ؟ ومن أهل الفرقة ؟ ومن أهل السنة ؟ ومن أهل البدعة ؟ فقال ويحك أما إذ سألتني فافهم عنى و لا عليك أن لا تسأل عنها أحدا بعدى فأما أهل الحدماعة فأنا ومن اتبعنى وإن قلوا وذلك الحق عن أمر الله وأمر رسوله فأما أهل الفرقة فالمخالفون لى ومن اتبعنى وإن كثروا وأما أهل السنة المتمسكون بما سنه الله لهم ورسوله وإن قلوا وإن قلوا وأما أهل البدعة فالمخالفون لأمر الله ولكتابه ورسوله العاملون برأيهم وأهوائهم وإن كثروا "ترجمه: حضرت كل بن عبرالله بن حسن رضى الله تعالى عنه خطبه دے رہے شے والدصاحب سے روایت كرتے ہيں كه حضرت على رضى الله تعالى عنه خطبه دے رہے تھو والدصاحب سے روایت كرتے ہيں كه حضرت على رضى الله تعالى عنه خطبه دے رہے تھو والدصاحب سے روایت كرتے ہيں كه حضرت على رضى الله تعالى عنه خطبه دے رہے تھو والدصاحب سے روایت كرتے ہيں كه حضرت على رضى الله تعالى عنه خطبه دے رہے تھو والدصاحب سے روایت كرتے ہيں كه حضرت على وضى الله تعالى عنه خطبه دے رہے تھو والدصاحب سے روایت كرتے ہيں كه حضرت على وضى الله تعالى عنه خطبه دے رہے تھو والد على الله الله عنه خطبه دے رہے تھو والد على عنه الله تعالى عنه خطبه دے رہے تھو والد على الله الله الله عنه الله عنه خطبه دے رہے تھو والد على الله والور عرضى كى ايامير المؤمنين المحمد على الله الله عنه الله الله عنه الله الله الله الله عنه الله الله الله والور عرضى كيا اله والور عرضى الله والور عرض كيا اله والور عرضى الله والور عرضى الله والور عرضى الله والور عرض كيا اله والور عرضى الله والله والور عرضى الله والله والور عرضى الله ور کچھ منہ کالے۔'' کے متعلق فر مایا: اہل سنت کے چہرے سفیدا وراہل بدعت کے سیاہ ہوں گے۔

### تابعين وتبع تابعين سيثبوت

تابعین کے دور میں جب فرقہ واریت ہوئی یہی لفظ اہل سنت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ بدند ہوں خصوصا اہل تشیع کے مقابل بولا جانے لگا۔ مسلم شریقمیں ہے ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ جواجلہ تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں " لے یکو نوا یسألون عن الإسناد فلما و قعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالکم فینظر إلی أهل السنة فیؤ حذ حدیثهم و یہ نظر إلى أهل البدع فلا یؤ حذ حدیثهم "

ترجمہ: پہلے احادیث لینے میں اساد کے متعلق سوال نہیں پوچھا جاتا تھا پھر جب فتنے (فرقے) واقع ہوئے تو علاء نے فرمایا: تم ہمارے سامنے اپنی احادیث کر داویوں کے نام پیش کر وتو اہل سنت راویوں کی طرف نظر کرو اور اکلی روایت کردہ احادیث لے لو اور بدفرہ ہبروت ) بدر فرہ ہبری احادیث نہلو۔ (مقدمہ مسلم، جلد 0) صفحہ 15،دار إحیاء التوات العوبی ، بیروت ) تا بعین و تع تا بعین اہل سنت و جماعت میں اپنے آپ کوشامل کرتے تھے اور ویگر فرقوں سے نفرت کرتے تھے۔ السنة قبل اللہ وین میں تھر بحجاج بن تھر تمیم عامر بن شراحیل معمی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہتے ہیں ' عامر بن شراحیل السح میری الشعبی الکہ و فی اور عمرو إمام العلم علامة التابعین ولد لست سنین حلت من خلافة عمر بن السح طاب رضی اللہ عام علامة التابعین وفل البوعم والم العلم علامة التابعین حفر وقاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے چھمال گزرنے کے بعد پیدا ہوئے۔ بیائل السف وقت و تعرف اروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے چھمال گزرنے کے بعد پیدا ہوئے۔ بیائل

(السنة قبل التدوين،صفحه522،دار الفكر، بيروت )

الترغيب والتربيب ميں إساعيل بن محمديمي اصبها في (المتوفى 535ه) فرمات بين" إسسماعيل بن محمد النزاهد يقول سمعت أبا على الحسين بن على يقول: إسسماعيل بن محمد النزاهد يقول سمعت أبا على الحسين بن على يقول: علامة أهل السنة كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم "ترجمه: اساعيل بن محمد زام كتم بين كمين ني ابوعلى حسين بن على سيسنا كمانهول في سلم "ترجمه: اساعيل بن محمد زام الله عليه وآله والمام بركثرت كراته ورود برهنا في مايا: المل سنت كي نشاني رسول الله عليه وآله والمرام بركثرت كراته ورود برهنا عليه والتربيب، جلد 2، صفحه 333، دار الحديث ، القابرة)

ا سنت و جماعت میں سے تھےاور دیگرفرقوں کونالیند کرتے تھے۔

حقیقہ النة والبدعة میں عبد الرحمٰن بن أبی بكر جلال الدین السیوطی (المتوفی 911 هـ) امام ثافعی کی وصیت نقل كرتے ہوئے لكھتے ہیں 'هذه عقیدة أهل السنة والسحماعة أحیان الله وأماننا علیه او جنبنا البدع ما ظهر منها و ما بطن ''رجمہ: يہى عقيده ابل سنت وجماعت ہے۔اللّه عز وجل اس پر ہمیں زنده ر كھاور اسى پرموت عطافر مائے اور ہمیں بدعت سے ظاہر و باطن طور محفوظ ر كھے۔

(حقیقه السنة والبدعة،صفحه 210، طابع الرشید)

زیادات القطیعی علی مندالا مام أحمد دراسة وتخریجا میں دخیل بن صالح اللحید ان

روایت کرتے ہیں 'قال السلبرانی حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبی
قال:قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة، وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرة،
فساق أهل السنة:أولياء الله،وزهاد أهل البدعة أعداء الله ''ترجمہ:امام طبرانی نے
فرمایا کہ ہم سے عبدالله بن احمد بن ضبل نے روایت کیا کمیرے والد نے فرمایا کہ بیرہ گناه

فرمایا کہ ہم سے عبدالله بن احمد بن ضبل نے روایت کیا کمیرے والد نے فرمایا کہ بیرہ گناه

قبرین آگ کا گڑھا ہیں سے سنیوں کی قبریں جنت کا باغ ہیں اور زاہدوں میں سے برعتیوں کی
قبرین آگ کا گڑھا ہیں۔اہل سنت کے فاسق بھی اولیاء اللہ ہیں اور اہل بدعت کے زاہد

(زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد دراسة ،صفحه.97،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)

# مفسرين عظام يبهم رحمة المنان سيثبوت

مفسرین ،محدثین ،فقہائے کرام اپنی کتب میں جگہ جگہ بدمذ ہبوں کا عقیدہ نقل کرکے ان کے مقابل اہل سنت کا عقیدہ قرآن وحدیث کی روثنی میں نقل کرکے بدمذ ہبوں کا رَدِّ کرتے ہیں۔المحر رالوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز میں اُبو محمد عبدالحق الاُ ندلسی المحار بی

پتہ چلا کہ تی وہ ہے جوحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے وہ سی نہیں جو درود وسلام پراعتراض کرتا ہے۔

# ائمه كرام عليهم الرضوان سي ثبوت

امام ابوصنیفہ سے سُنّی کی پیچان بوچی گئی تو فرمایا جو ابو بکر وعمر فاروق رضی اللہ تعالی عنها کو افضل مانے اور حضرت عثمان غی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنهما سے محبت کرے وہ سی ہے۔ چنا نچہ شرح فقد اکبر میں ہے '' سئل ابو حنیفة رحمه الله عن مذهب اهل السنة والمحماعة فقال ان تفضل الشیخین: ای ابابکر و عمر رضی الله تعالیٰ عنهماو تحب المحت نین: ای عشمان و علیا رضی الله تعالیٰ عنهما ان تری المسح علی المحت نین: ای عشمان و علیا رضی الله تعالیٰ عنهما ان تری المسح علی المحت نین: ای عشمان و علیا رضی الله تعالیٰ عنهما کو دیگر صحابہ سے المحن من الله تعالیٰ عنهما کو دیگر صحابہ سے الفی من مالی تعنی وعلی المرضی وغی المرضی رضی الله تعالیٰ عنهما کو دیگر صحابہ سے افضلیت دے اور حضرت عثمان غنی وعلی المرضی رضی الله تعالیٰ عنهما سے محبت کرے اور موزول برص کرے۔ (شرح فقہ اکبر، صفحہ 76، قدیمی کتب خانه ، کواجی)

یمی امام ما لک رضی الله تعالی عنه سے بھی مروی ہے چنا نچیه مشکوة کی شرح مرقاة میں ہے ' سئل أنسس بن مالك رضی الله تعالى عنه عن علامات أهل السنة والحه ماعة؟ فقال أن تحب الشيخين، ولا تطعن المختنين، و تمسح على المخفين '' ترجمہ: امام ما لک رضی الله تعالی عنه سے المل سنت و جماعت کی علامات کے متعلق لی چھاگیا تو آپ نے فرمایا: اہل سنت ہونے کی علامت بیہ کہ تو ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی الله تعالی عنها سے محبت کرے اور عثمان غنی وعلی المرتضی پرطعن نه کرے اور موزول پرمسح کرے ورموزول پرمسح کرے ورموزول پرمسح کرے ورموزول پرمسح کرے۔ (مرقاة المفاتيح ، کتاب الطہارت ، جلد 2، صفحه 472، دار الفکر، بيروت)

محربن مجمدا بنء فهالورغی التونسی المالکی (التوفی 803 ھ) فرماتے ہیں''ف جعل أهل السنة بين المبتدعة بمنزلة النجوم في الظلام "ترجمه اللسنت وجماعت مراه فرقوں میں ایباہے جیسے اندھیروں میں ستارے ہوتے ہیں۔

(تفسير الإمام ابن عرفة، جلد2، صفحه 768، مركز البحوث بالكلية الزيتونية، تونس) روح البیان میں اِساعیل حقی بن مصطفیٰ الحثی (الهتو فی 1127ھ) فرماتے ہیں "وفرقة ناجية وهم اهل السنة والجماعة "ترجمه: فرقه ناجيه (نجات والا) الملسنت

(روح البيان، جلد 1، صفحه 13، دار الفكر، بيروت) تفسيرمظهري ميں محمد ثناءالله مظهري (الهتوفي 1225ھ) فرماتے ہیں'ان قبہ لیہ

تعالى فان حزب الله هم الغالبون يدل على ان الفرقة الناجية ليست الا اهل السنة والـحـماعة دون الـروافـض وغيرهم من اهل الأهواء ''ترجمه:الله تعالى كا فرمان کہ بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے،اس پر دلیل ہے کہ فرقہ ناجیہ صرف اہل سنت وجماعت ہےنہ کہ رافض اور دیگر گمراہ فرقے۔

(التفسير المظهري، جلد3، صفحه 135، مكتبه رشيديه، ياكستان) توقیق الرحمٰن فی دروس القرآن میں وہانی مولوی فیصل بن عبد العزیز نجدی (المتوفى 1376هـ) كهتائي وهذه الأمة أيضًا اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين "ترجمه: بهامت بهي برمسك مين اختلاف كرے كي تمام کے تمام گمراہ ہوں گے سوائے ایک گروہ کے،اور وہ اہل سنت و جماعت ہے۔جنہوں نے کتاب الله اورسنت رسول کوتھاما ہوا ہے اوراسی گروہ میں صحابہ کرام ، تابعین ،ائمہ مسلمین

(التوفی 542ھ)ایک جگہاہل سنت کاعقیدہ بہان کرتے ہوئے فرماتے ہیں'' والہ ہے مذهب أهل السنة "ترجمه: اورحق مديب ابل سنت كاي-

(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،جلد2،صفحه396،دار الكتب العلمية،بيروت) اس طرح بدمذ ہبوں کے مقابل اہل سنت کے عقائدنقل کئے جائیں تو اس کے لئے پورادفتر درکارہے،اس لئے یہاں فقط مفسرین،محدثین،فقہائے کرام کے وہ اقوال نقل کئے جاتے ہیں جن میں انہوں نے صراحت کے ساتھ اہل سنت و جماعت کوحق فرقہ کہا ہے۔النفیبر الکبیر میں اُبوعبد اللہ محمد بن عمرالملقب بفخر الدین الرازی (التوفی 606 ھ) فرمات بين والحاصل أن هذه الآية تدل على وجوب حب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، وهذا المنصب لا يسلم إلا على قول أصحابنا أهل السنة والجماعة الذين جمعوا بين حب العترة والصحابة "ترجمه: حاصل به ہے کہ بیآ بیت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرا معلیہم الرضوان ہے وجوب محبت یر دلیل ہے۔ بیہ مقام صرف ہمارےاصحاب اہل سنت و جماعت کے قول پڑممل کرنے سے ۔ حاصل ہوسکتا ہے کہ جنہوں نے صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنے کو جمع کر دیا ہے

-(التفسير الكبير،جلد27،صفحه596،دار إحياء التراث العربي،بيروت)

تفسير القرآن العظيم ميں إساعيل بن عمر (ابن كثير) (الهوفي 774 هـ) فرماتے ين "كلها ضلالة إلا واحدة وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله و سنة رسول الله" ترجمه: سوائرا بك الل سنت وجماعت فرقے كے بقية تمام فرقے گمراہ ہیںاوراہل سنت و جماعت فرتے ہی نے کتاب اللہ اورسنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کومضبوطی سے تھا ما ہوا ہے۔ (تفسير القرآن العظيم، جلد6، صفحه 317، دار طيبة)

چاہوں تووہ مجھے اندھیری رات میں جیکتے ستاروں کی طرح نظر آئے گا۔

(البدع والنهى عنها،جلد2،صفحه164،مكتبة ابن تيمية، القاسرة)

أبوعبدالله عبيدالله معروف بابن بَطَّة عكبرى (المتوفى 387 هـ) فرماتے بين كه حضرت عمروبن قيس ملائى فرماتے بين 'إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والمحماعة فارحه وإذا رأيته مع أهل البدع فايئس منه فإن الشاب على أول نشوئه "ترجمه: جب توالينو جوان كود كيھے جوابل سنت و جماعت كيماتھ پروان چرها ہے، تواس سے اميدركھ اور جوابل برعت كے ساتھ پروان چرها ہے، تواس سے نااميد ہوجا۔ اس كئے كه نوجوان كى جس عقائد پر پرورش ہوتی ہے وہ اسى پر ہوتا ہے۔

(الإبانة الكبرى لابن بطة، جلد 1، صفحه 205، دار الراية ، الرياض) محمد بن عبد الرحمٰن بغدادى (المتوفى 393ه مر) روايت كرتے ہيں كه حضرت ايوب رحمة الله عليه في فرمايا'' إنسى أحبر بسموت السرجل من أهل السنة لكأنبى أفقد به بعض أعضائي ''ترجمه: مير يزد يك الشخص كى موت جوا بل سنت سے ہايسے بعض حصه مجھ سے جدا ہوجائے۔

(المخلصيات، جلد3، صفحه 169، وزارة الأوقات والشؤون الإسلامية لدولة قطر) تليس إبليس مين أبوالفرج عبر الرحمٰن (ابن جوزى) (المتوفى 597 هـ) كلصة بين أن أهل السنة هم المتبعون وأن أهل البدعة هم المظهرون شيئا لم يكن قبل و لا مستند له ولهذا استتروا ببدعتهم ولم يكتم أهل السنة مذهبهم فكلمتهم ظاهرة ومذهبهم مشهور والعاقبة لهم "ترجمه: بشك المستوالي اتباع كرتے بين) اور ابل بدعت ظامرى بين كه اتباع كرتے بين) اور ابل بدعت ظامرى بين كه ان اي يحيلے بزرگوں سے كوئى تعلق نہيں اور ندان كے ياس كوئى دلائل بين، اسى وجه سے وہ اپنى

(توفيق الرحمن في دروس القرآن،جلد3،صفحه 442،دار العاصمة،الرياض)

# محدثين كرام عليهم رحمة الحنان سي ثبوت

محدثین جن کو احادیث میں مہارت حاصل ہے، وہ نہ صرف سی سے بلکہ وہ بد مند جس بلکہ وہ بد مند جس بلکہ وہ بد مند جس سے حدیث بھی روایت نہیں کرتے تھے۔ فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث میں شمس الدین اُبوالخیر محمد بن عبد الرحمٰن سخاوی (المتوفی 902ھ) فرماتے ہیں 'ان زائد۔ اس قدامة کان لا یحدث أحدا حتى یشهد عنده عدول أنه من أهل السنة ''رجمہ: حضرت زائدہ بن قدامہ کسی سے اس وقت تک حدیث روایت نہیں کرتے تھے جبکہ تک اس کے اہل سنت ہونے برکوئی عادل گواہی نہ دے دیتا۔

(فتع المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، جلد 2، صفحه 139، مكتبة السنة، مصر) امام بخارى جن كاشار برائے محدثين ميں ہوتا ہے وہ اہل سنت و جماعت ميں سے سے منج الإ مام البخارى في ضحے الأ حاديث وتعليبها ميں اُبوبكر كافى لكھتے ہيں 'أن الإم البخارى و حمه الله كان من أئمة أهل السنة و الحماعة المتبعين لما كان عليه سلف الأمة في مسائل الاعتقاد و الرد على أهل البدع و الأهواء ''ترجمہ: امام بخارى رحمة الله عليه المل سنت و جماعت كائمه ميں سے تھاوراتى اعتقاد ور رد بدند بہيت يرتے جس يراسلاف تھے۔

(منهج الإمام البخارى في تصحيح الأحاديث وتعليلها ،صفحه 66،دار ابن حزم، بيروت) البرع والنهى عنها مين أبوعبدالله محمد بن وضاح قرطبى (المتوفى 286هـ) فرمات بين "قال سحنون إنى أظن أنا في ذلك الزمان فطلبت أهل السنة في ذلك الزمان فكانوا كالكوكب المضيء في ليلة مظلمة "ترجمه: حضرت يحون رحمة الله عليه فرمايا كه مين المان كرتا مول كه مين الن زمان في مين مول كه الرابل سنت كوطلب كرنا

مرعاة المفاقيح شرح مشكوة المصابيح مين وبابي مولوى أبوالحن عبيد الله مباركيورى (المتوفى 1414 هـ) اورتخفة الأحوذى بشرح جامع الترفدى مين وبابي مولوى أبوالعلامحم عبد الرحمان بن عبد الرحمان بن عبد الرحمان بن عبد الرحمان بن عبد الرحمان بن عبد الرحمان بن عبد الرحمان بن عبد الرحمان بن عبد الرحمان بن عبد الرحمان المتوفى 1353 هـ) كم تابي المن سنت ب

(تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي،جلد7،صفحه334،دار الكتب العلمية، بيروت)

# متكلمين عليه رحمة الرحيم سي ثبوت

متکلمین جوعلم کلام پرمہارت رکھتے ہیں اور بدمذہبوں کے عقائد کے مقابل اہل است کرتے ہیں، ان سنت کے عقائد کرتے ہیں، ان متکلمین میں کئی بزرگانِ دین ایسے ہیں جنہوں نے واضح انداز میں اہل سنت وجماعت کو جنتی فرقہ کہا ہے۔ چند حوالے پیش خدمت ہیں:۔

نقض الامام میں اکوسعید عثمان بن سعید داری (التوفی 280 هر) فرماتے ہیں "نحن نعتقد اعتقادا جازما أن المنهج السلیم و الاعتقاد الصحیح الذی یجب أن نقدمه للأمة هو ما كان علیه أهل السنة و الجماعة "ترجمه: تم يد برمی عقیده رکھتے ہیں كه سیدهارات جے امت كے لئے پیش كرنا واجب ہے وہ عقیدہ اہل سنت

وجماعت ب- (نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد ---جلد 1،صفحه8، مكتبة الرشد الرياض)

ا كبولحن على بن إساعيل اشعرى (المتوفى 324 هـ) اپنى كتاب ك آخر ميس فرمات بين إعلان براء ته من جميع الفرق الضالة المحالفين لمنهج السلف أهل السنة والجماعة "ترجمه: اللسنة وجماعت كعلاوه بقيه تمام خالف مراه فرقول

گراہی کو چھپاتے ہیں اور اہل سنت والے اپنے عقائد کو نہیں چھپاتے ،ان کا کلام ظاہر ہے اوران کا مذہب مشہور ہے اور آخرت انہی کے لئے ہے۔

(تلبيس إبليس،صفحه18،دار الفكر، بيروت)

پتہ چلا کہ سی وہ ہے جو اپنے عقائد کو کھل کر بیان کرے اور اس پر عمل کر بیان کرے اور اس پر عمل کرے۔ دیو بندیوں کی تبلیغی جماعت کی طرح نہیں جو تقیہ کرتے ہوئے اہل سنت کی مساجد میں جماعت لے آئیں اور نماز کے بعد درود وسلام پڑھتے جائیں اور بعد میں کہیں یہ بدعت ہے۔

على بن سلطان (ملاعلى قارى) (المتوفى 1014 هـ) بدايت يافته گروه كى وضاحت كرتے ہوئے فرماتے بين "المراد هم المهتدون المتمسكون بسنتى وسنة المخلفاء السراشدين من بعدى فلا شك ولا ريب أنهم هم أهل السنة والحماعة "ترجمه: بدايت والول سے مرادوه بين جنہوں نے ميرى سنت اور مير بعد خلفاء راشدين كى سنت كومضوطى سے تھا مے رکھا ہے۔ اس ميں كوئى شك وشبہيں كه وه بدايت يافتہ گروه المل سنت وجماعت ہے۔

(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،جلد1،صفحه259،دار الفكر، بيروت)

زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف مناوی قاہری (المتوفی 1031ه) فرمات بین" (علیک مبال جماعة) ای السواد الأعظم من أهل السنة أی الزموا هدیهم (و إیاکم و الفرقة) ای احذروا مفارقتهم ما أمکن "ترجمه: تم پرجماعت لازم ہے یعنی سوادِ اعظم اہل سنت کے ساتھ رہنا اوران کے ہدایت یا فتة طریقه پر چلنا ضروری ہے اور ہر ممکن طور پردیگر فرقوں سے بچنا ضروری ہے۔

(التيسير بشرح الجامع الصغير،جلد1،صفحه388، مكتبة الإمام الشافعي،الرياض)

سے براءت کا اعلان ہے۔

(رسالة إلى أس الثغر بباب الأبواب، صفحه 179، عمادة البحث العلمي ، السعودية) شرح السنة میںاُ بوڅمراکس بنعلی بن خلف بر بہاری (المتوفی 329 ھ) فر ماتے۔ ين" والأساس الذي تبني عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذعنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدي و لا في هـ دى تـركـه حسبـه ضـ لالة فـقـد بينت الأمور، و ثبتت الحجة، و انقطع العذر و ذلك أن السنة و الجماعة قد أحكما أمر الدين كله، و تبين للناس، فعلى الناس الاتباع ''ترجمہ:وہ بنیادجس پر جماعت قائم ہےوہ صحابہ کرام علیہم الرضون کی جماعت ہے اوروہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ جواس گروہ کونہیں تھامتا وہ بدعتی و گمراہ ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی اور گمراہ جہنمی ہے۔حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بھی کے لئے عذر نہیں کہ وہ گمراہی برسوار ہواہے مدایت سمجھتے ہوئے اور مدایت کو ترک کردے گمراہی سمجھتے ہوئے۔ بےشک شری احکام واضح ہو گئے، ججت ثابت ہوگئی اور عذر منقطع ہو گیا۔اور وہ سنت اور جماعت ہے جس نے دین کے تمام مسائل کا حکم لوگوں کے لئے واضح کر دیا اورلوگوں پراس کی انتباع لازم ہے۔ (شرح السنة، صفحه 35) الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية مين عبد القاهر بن طاهرالاسفراتيني (التوفي 429هـ) فرماتے ہیں 'اصول اتفق أهل السنة على قواعدها و ضللوا من خالفهم فيها \_\_\_اختلفوا في بعض فروعها اختلافا لا يوجب تضليلا ولا

تفسیقا "ترجمہ: اہل سنت ان قواعد پر شفق ہیں اور جوان کی مخالفت کریں وہ گراہ ہیں۔ ان میں بعض ائمہ نے جوفر وعی مسائل میں اختلاف کیا یہ گراہی اور فسق کو واجب نہیں کرتا۔

(الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة، صفحه 310، دار الآفاق الجدیدة، بیروت) طاہر بن محمد الاسفرایینی (المتوفی 471ھ) فرماتے ہیں" و السفسرقة الثالثة والسبعون هی الناجیة وهم أهل السنة والحماعة من أصحاب الحدیث والرأی و حسلة فرق الفقهاء الذین اختلفوا فی فروع الشریعة التی لا یجری فیها التبری و الت کفیر وهم من أخبر النبی صلی الله علیه و سلم عنهم بقوله الحلاف بین و الترفقهاء کمی رائی وال فرقه ناجیہ ہے اور وہ فرقہ اصحاب الحدیث، اصحاب الرائے اور فقہاء کے تمام گروہوں پر مشمل گروہ اہل سنت و جماعت ہے۔ فقہاء سے مراد وہ کہ جنہوں نے شریعت کے فروعی مسائل میں ایسا اختلاف کیا کہ جس میں فیق و تکفیر کا تحکم نہیں گیا اور وہ توان میں سے ہیں جن کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسین اس

(التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المهالكين، صفحه 25، عالم الكتب البنان)

الساعيل بن محراصبها في (التوفى 535 هـ) فرمات بين أن الفرقة الناجية هو أهل السنة والحماعة أن أحدا لا يشك أن الفرقة الناجية هي المتمسكة بدين الله الذي نزل به كتاب الله وبينته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم "رجمه: بشك فرقه ناجيه المل سنت وجماعت به كي كوبحى اس مين شكن بين وسلم "رجمه: بيشك فرقه ناجيه المل سنت وجماعت به كي كوبحى اس مين شكن بين كرفة في الله عليه كورسول الله صلى الله عليه وه به جواس ني الله علي الله عليه والحجة في بيان المحجة، جلد 2، صفحه 409، دار الراية ، الرياض)

فرمان میں خبر دی کہ میری امت میں اختلاف رحمت ہے۔

وهتمام كے تمام المل سنت و جماعت تھے۔ چندحوالے پیش خدمت ہیں:۔

شرح السنة ميں أبومحم الحن بن على بن خلف بربهارى (التوفى 329هـ) فرماتے ميں 'قال فضيل بن عياض إذا رأيت رجلا من أهل السنة، فكأنما أرى رجلا من أهل البدع، أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع، فكأنما أرى رجلا من المنافقين ''ترجمه: حضرت فضيل بن عياض رحمة الله عليه ن فكأنما أرى رجلا من المنافقين ''ترجمه: حضرت فضيل بن عياض رحمة الله عليه في فرمايا الرمين كسى ابل سنت خض كود يكهول تو كويا مين ني اصحاب رسول صلى الله عليه وآله وسلم سيكسى كود يكها ورجب كسى المراق خص كود يكهول تو كويا مين ني منافقين مين سيكسى كود يكها حدد السنة، صفحه 1333)

اِحیاء علوم الدین میں اُبوحا مرحمہ بن محمد (امام غزالی) (التوفی 505 ھ) فرماتے میں 'قوله تعالى (قوا أنفسكم وأهليكم ناراً) فعليه أن يلقنها اعتقاد أهل السنة ويسزيل عن قلبها كل بدعة ''ترجمہ:الله عزوجل كافرمان ہے كما پنے آپ اورا پنے گھروالوں كو آگ سے بچاؤ ۔ تواس پرلازم ہے كہ خوداورا پنے گھروالوں كو عقا كدا بال سنت سكھائے اوران كے دلول سے گمرائی كودوركر ہے۔

(إحياء علوم الدين،جلد2،صفحه48،دار المعرفة، بيروت)

"تنبيه الغافلين مين أبوالليث نفر بن مُحرسم قنرى (المتوفى 373 هـ) كلصة بين" عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ((افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة، إحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة)) قالوا يا رسول الله ما هذه الواحدة؟ قال ((أهل السنة والجماعة)) "ترجمه: رسول الله عليه وآله و كم فرمايا كه بن

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين مين أبوعبدالله محربن عمر الرازى الملقب فيتر الدين رازى (المتوفى 606 هـ) فرمات بين "ليس مذهبى و لا مذهب أسلافى إلا مذهب أهل السنة والجماعة "ترجمه: مير ااور مير السلاف (بزرگول) كامله بصرف المل سنت و جماعت ہے۔

(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، صفحه 920، دار الكتب العلمية، بيروت)

العرش مين شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد ذبي (المتوفى 748 هـ) فرمات عين "فإن عقيدة أهل السنة و الحماعة هي عقيدة الطائفة المنصورة الباقية، كما أحبر بذلك الرسول صلى الله عليه و سلم "ترجمه: بشك المل سنت وجماعت كاعت عقيده بي مدديا فته باقى رہنے والے گروه كاعقيده ہے جيسا كماس كم تعلق نبى كريم صلى الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه عقيده بي مديا فته بن كريم صلى الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله

(العرش، جلد 1، صفحه 8، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، السعودية)

وہابی مولوی صدیق حسن بھوپالی (المتوفی 1307ه) کہتا ہے 'ف اِن الف وقا الناجية أهل السنة والحماعة، يؤمنون به من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل وهؤلاء هم الوسط في فرقة الأمة ''رجمہ: بشک فرقہ ناجيہ اللسنت وجماعت ہے۔ جوبغير تحريف وتعطيل، تكييف 'مثيل كاسی حجے عقيد برايمان ركتا ہے اور يہي ديگر فرقوں میں درمیانی فرقہ ہے۔

(قطف الثمر في بيان عقيدة أسل الأثر،صفحه 66،وزارة الشؤون الإسلامية ، السعودية)

### صوفياءكرام سيثبوت

کوئی شخص اس وقت تک اپنے زمد کے سبب اللّه عز وجل کا ولی نہیں بن سکتا جب تک اس کا عقیدہ درست نہ ہو۔ آج امت مسلمہ جن صوفیاء کرام کے ولی ہونے پر متفق ہے

شام میںمسجد نبوی شریف کےمؤ ذن حضرت بلال حبثی رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کے سر بانے سویا ہوا تھا۔خواب میں دیکھا میں مکہ مکرمہ میں ہوں اورحضورا کرم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ایک بزرگ کوآغوش میں بیچ کی طرح لئے ہوئے باب شیبہ (ایک دروازے کا نام )سے داخل ہورہے ہیں۔ میں نے فرط محبت میں دوڑ کر حضور کے قدم مبارک کو بوسہ دیا \_ میں اس جیرت وتعجب میں تھا کہ بیہ بزرگ کون ہیں؟ حضورصلی الله علیہ وآلہ وسلم کواپنی معجزانه شان ہے میری باطنی حالت کا انداز ہ ہوا تو حضورصلی اللّدعلیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: یہ تمہارےامام ہیں جوتمہاری ہی ولایت کے ہیں یعنی ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ۔''

(كشف المحجوب ، صفحه 146 ، شبير ير ادرز ، لا سور)

### فقهاءكرام سيثبوت

حارون فقہ کے ائم سمیت شروع سے ہی تمام فقہائے کرام اہل سنت و جماعت میں سے تھے۔قرہ عین الأ خیار لگملة ردامختار علی الدرالمختار شرح تنویرالاً بصار میں محمد بن عمر بن عبدالعزيز عابدين حيني دمشقى حفى (المتوفى 1306هـ) فرماتے بين 'الف قه الناجية من الناروهم أهل السنة والجماعة في الحديث الشريف "ترجمه: صديث شريف میں ہےجہنم سے نجات والافرقہ اہل سنت و جماعت ہے۔

(قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار، جلد7، صفحه 522، دار الفكر، بيروت) واہب الجليل في شرح مختصرخليل ميں تمس الدين أبوعبدالله محمد بن محمدالمالكي (المتوفى 954ه م) فرماتے ہیں 'الحنفیة و الشافعیة و المالکیة و فضلاء الحنابلة يد واحدة كلهم على رأى أهل السنة والجماعة ''ترجمه: حنفيثا فعيه مالكيه اورفضلاء حنابله تمام کے تمام ایک فرقہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر تھے۔

(واسب الجليل في شرح مختصر خليل،جلد1،صفحه26،دار الفكر،بيروت)

وین نس نے بگاڑا؟

اسرائیل 71 فرقوں میں بٹ گئی اور میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، 71 جہنمی ہیں اور ایک جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وہ ایک جنتی کونسا فرقہ ہے؟ فرمایا: اہل سنت

(تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي،صفحه 557،دار ابن كثير، بيروت) تصوف کی بنیادی کتاب'' قوت القلوب''میں مجمر بن علی اُبو طالب مکی (الهوفی 386) فرماتے ہیں کہ حدیث یاک میں اختلاف کی صورت میں سواد اعظم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے اورسوادِ اعظم ہمیشہ کثیر رہاہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ عزوجل نے مجھے یہ عطا کیا ہے کہ میری امت بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ جتنے بھی گمراہ أ فرقع بين تيكيل بين "وليس السواد الأعظم والحمّ الغفير الدهماء إلّا أهل السنة والتجماعة؛ وهم السواد والعامة "ترجمه: سوادِ إعظم اورجم غفيرسوائ ابل سنت كيوكي نہیں ۔ یہی اہل سنت سوا دِاعظم اور سوادِ عامہ ہے۔

(قوت القلوب ، جلد2، صفحه 212، دار الكتب العلمية ، بيروت)

حضورغوث باک شیخ عبدالقادر جبلانی (المتوفی 561ھ) فرماتے ہیں:''اہل سنت کاصرف ایک ہی طبقہ ہے۔۔۔۔فرقہ ناجیصرف اہل سنت کا ہے۔''

(غنية الطالبين، صفحه 199، پرو گريسو بك ڈپو، لامور)

صوفیاءکرام اہل سنت ہونے کے ساتھ جاروں ائمہ میں سے کسی ایک کے مقلد بھی ہوا کرتے تھے۔حضورغوث یا کے حنبلی تھے،امام غزالی شافعی تھے،حضرت ابراہیم بن ادهم شفق بلخی ،معروف کرخی ، ہایزید بسطا می فضیل بن عیاض ، داؤد طائی حمہم اللّٰد خفی تھے اور ہندوستان و یا کستان کے تمام اولیاء حمہم الله شروع سے ہی حنفی رہے ہیں۔کشف انحج ب میں حضور دا تاعلی ہجویری امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ کے متعلق اپنا واقعہ لکھتے ہیں:''میں ملک وفات کھی ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ شروع سے ہی بزرگانِ دین نے اہل سنت و جماعت کوواضح الفاظ میں جنتی فرقہ قرار دیاہے۔

# فصل دوم: و ما بي ، د يو بندي الل سنت نهيس ميس

جب بدروزِروش کی طرح واضح ہوگیا کہ صرف اہل سنت و جماعت ہی جنتی فرقہ ہوتو یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ہمارے یہاں بعض فرقے خود کواہل سنت کہتے ہیں جہندان کے عقا کداہل سنت و جماعت والے نہیں ہیں جیسے وہائی ، دیو بندی ہیں جوخود کواصلی اہلسنت کہتے ہیں۔اہل سنت و جماعت والے نہیں ہیں جیسے وہائی ، دیو بندی ہیں جوخود کواصلی اہلسنت کہتے ہیں۔اہل سنت و جماعت ان عقا کدکا نام ہے جوصحا بہ کرام ، تا بعین و بزرگان دین سے ثابت ہیں۔اگر کسی کا عقیدہ بزرگوں کے خلاف ہواوروہ دعوی سنیت کا کر بے تو وی بیارہ ہوں اگر سے وی کا مربیقة محمودیة فی شرح طریقة محمدیة محمد بن محمد بن مصطفیٰ بن عثمان اُبو سعید خاد می ذرق (المتوفی 1156ھ) فرماتے ہیں 'ک ل فرقة تدعی اُنہا اُھل السنة والہ ہوا کہ دون بالدعوی بل بتطبیق القول والفعل ''تر جمہ: ہر فرقہ والہ ہوں کہا کہ فقط دعویٰ قابل قبول نہیں بلکہ قول وفعل کرتا ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ہم نے کہا کہ فقط دعویٰ قابل قبول نہیں بلکہ قول وفعل کود یکھا جائے گا۔

(بریقة محمودیة ۔۔۔۔،جلد ۱،صفحہ 78،مطبعة العدلی)

وہائی جوبات بات پرشرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ وہ افعال جو صحابہ و اسلاف سے ثابت ہیں جیسے یارسول کہنا، انبیاء واولیاء سے مدد مانگنا، ان کے وسلے سے دعا مانگنا وغیرہ، وہائی ان سب کوشرک کہتے ہیں اور مسلمانوں کو مشرک گھراتے ہیں۔ کتاب القائد میں ہے: ''جس نے یارسول اللہ۔ یا عباس۔ یا عبدالقادر وغیرہ کہا اور ان سے الی مدد مانگی جو صرف اللہ دے سکتا ہے جیسے بیاروں کوشفاء، دشمن پر مدداور مصیبتوں سے مفاظت مدد مانگی جو صرف اللہ دے سکتا ہے جیسے بیاروں کوشفاء، دشمن پر مدداور مصیبتوں سے مفاظت وہ سب سے بڑا مشرک ہے اس کافل حلال ہے اور اس کا مال لوٹ لینا جائز ہے۔ یہ عقیدہ

فقهائے کرام گمراہ کی تعریف ہی ہی کرتے تھے کہ جس کا عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہو۔ منح الجلیل شرح مخضر خلیل میں محمد بن اُحمد المالکی (المتوفی 1299 ھے) فرماتے ہیں '' (بدعة) أی اعتقاد مخالف لاعتقاد أهل السنة '' ترجمہ: بدعت وہ عقیدہ ہے جواہل سنت کے خلاف عقیدہ ہو۔ (منع الجلیل شرح مختصر خلیل، جلد8، صفحہ 390، بیروت) سمس الدین محمد بن أبی العباس شہاب الدین الرملی الثافعی (المتوفی 1004

ص) فرماتے ہیں 'کل (مبتدع) و هو من حالف فی العقائد ما علیه أهل السنة مما کان علیه النبی صلی الله علیه و سلم وأصحابه و من بعدهم'' ترجمہ: بدئتی وہ ہے کہ جس کاعقیدہ اہل سنت کے عقائد کے خلاف ہوکہ اہل سنت کے عقائدوہ ہیں جن پر رسول اللہ، آپ کے اصحاب اور ان کے مابعدوالے تھے۔

(نہایۃ المحتاج إلی شرح المنہاج، جلد8، صفحہ 305، دار الفکر، بیروت)

المغنی لابن قدامۃ میں اُبوٹھ جماعیلی مقدی وشقی صنبلی (المتوفی 620 ھ) بری کی توبہ پرکلام کرتے ہوئے ایک قول نقل کرتے ہیں 'و قد ذکر القاضی، أن التائب من البدعة یعتبر له مضی سنة، لحدیث صبیغ رواه أحد فی "الورع" قال:و من علامۃ توبته، أن یحتنب من کان یوالیه من أهل البدع، ویوالی من کان یعادیه من أهل البدع، ویوالی من کان یعادیه من أهل السنة ''ترجمہ:علامۃ قاضی نے فرمایا گرائی سے توبہ کرنے والے کی توبہ ایک مل الورع" میں روایت کیا ہے اور فرمایا کہ محدیث صبیغ میں ہے جسے امام احمد نے ''الورع'' میں روایت کیا ہے اور فرمایا کہ گراہ کی توبہ کی بیشرط ہے کہ وہ گراہ عقا کدسے اجتناب کر بے اور اہل سنت کے عقا کدا پاک توبہ کی بیشرط ہے کہ وہ گراہ عقا کد سے اجتناب کر بے اور اہل سنت کے عقا کدا پاک ہے۔ (المعنی لابن قدامۃ، جلد 10، صفحہ 183، سکتہ القاہرة) اور اہل سنت کے عقا کدا پاکے۔ (المعنی لابن قدامۃ، جلد 10، صفحہ 183، سکتہ القاہرة) ان جزئیات میں بزرگانِ وین کے اقوال کے ساتھ ان کی متوفی لیعنی تاریخ

و تبر کھم کیل میا ہو مبتدع محدث ''ترجمہ:اہل سنت کی پہچان میہے کہ وہ پچھلے بزرگوں کی اتباع کرےاور ہر گمراہی کوچھوڑ دے۔

(الانتصار لأصحاب الحديث، صفحه 31، مكتبة أضواء المنار ، السعودية)

اتے بڑے بزرگ کا فرمان کتنا پیارا ہے کہ بزرگوں کے طریقے پر چلنا ہی اہل سنت کی پیچان ہے۔ جبکہ ان وہا پیوں کے نزدیک بزرگوں کے نقشِ قدم پر چلنا ، ان کی تقلید کرنا ناجا نزوشرک ہے۔ کئی صدیوں سے مسلمان اپناروحانی تعلق بزرگوں سے قائم رکھتے آئے ہیں ، اتنے بڑے بڑے عالم وصوفی قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی ہوتے تھے جبکہ وہا پیوں کے نزدیک بیسب گراہی ہے چنانچہ تذکیر الاخوان میں ہے: "قادری، نقشبندی اور چشتی وغیرہ گراہ فاندان ہیں تعویز گنڈ ااور مراقبہ کرنا شرک ہے۔ "

(تذكيرالاخوان، صفحه 7، ماخوذ از، ردّ وبابيت، صفحه، 41، مكتبه فكر رضا، كراچى) وبالى اين باطل عقا كر كوابل سنت كعقا كر ظام كرت بين چنا نچ وبالى مذهب كا بانى ابن عبد الو باب نجدى (الجوام المضية "مين كهتا به الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه من المسلمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: أخبر كم أنى، ولله الحمد، عقيدتى و دينى الذى أدين الله به مذهب أهل السنة والحماعة الذى عليه أئمة المسلمين، مثل الأثمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة، لكنى بيَّنتُ للناس إخلاصَ الدين و نهيتهم عن دعوة الأنبياء والأموات من الصالحين وغيرهم، وعن إشراكهم فيما يعبد الله به من: الذبح والنذر والتوكل والسجود، وغير ذلك مما هو حق الله الذى لا يشركه فيه ملك مقرب و لا نبى مرسَل، وهو الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم وهو الذي عليه أهل السنة والحماعة " ترجمه: بيم الله الرحل من أولهم إلى آخرهم وهو الذي عليه أهل السنة والحماعة " ترجمه: بيم الله الرحل ما المين الرحيم محمه

اس صورت میں بھی شرک ہوگا جب کہ ایبا کہنے والا فاعل مختار اللہ ہی کوسمجھتا ہواور ان حضرات کومن سفارشی اور شفاعت کرنے والا جانتا ہو۔'' دیناب العقائد ،صفحہ 111) یہاں انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کے عطائی تصرفات کونٹرک گھہرا دیا گیا ہے۔جبکہ بیرتصرفات احادیث وآثار سے ثابت ہیں۔وہابی اسی طرح کئی جائز ومستخبات افعال کوشرک کہددیتے ہیں جبکہ حدیث یاک میں جنتی فرقے کی ایک پیجان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کی کسی گناہ پر بھی تکفیر نہیں کرتے ۔الشریعۃ میں اُبوبکر مجمہ بن انحسین بن عبر اللَّدَ ٱجُرُّ ي بغدادي (المتوفى 360 ھ) حديث ياك روايت كرتے ہيں حضورصلي اللَّه عليه وآله وسلم ففرمايا' ((إن أمتى ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، كلها على الضلالة، إلا السواد الأعظم ))قالوا يا رسول الله، ما السواد الأعظم؟ قال ((مر.) كان على ما أنا عليه وأصحابي من لم يمار في دين الله تعالى ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب)) "ترجمه: ميرى امت 73 فرقول مين برجائ كي سواد اعظم کےعلاوہ بقیہ تمام فرقے گمراہ ہیں۔صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یارسول اللہ سوادِ اعظم کون ہے؟ فرمایا: جس پر میں اور میر ہے صحابی ہیں اور وہ جودین میں جھگڑانہیں ۔ کرتے اورکسی اہل تو حید کی گناہ کےسٹ تکفیزنہیں کرتے۔

(الشريعة،جلد1،صفحه431،دار الوطن ،الرياض)

سى گناه پر بھى تكفير كرنے كا حكم نہيں تو پھر جائز بلكه متحب كاموں پر مسلمانوں كو مشرك كہنے والے كيسے اہل سنت ہوسكتے ہیں؟ پھر اہل سنت كى ايك پہچان الانتسار لأصحاب الحديث ميں أبوالمظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعانى الميمى (التوفى 489هـ) نے بيريان فرمائى ہے 'و شعار أهل السنة اتباعهم السلف الصالح

دین کس نے بگاڑا؟

(ايضاح الحق،صفحه7) عقيده: وبالى صديق حسن خان كهتا بيك كم حضور عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين نهيس بي، كيونك الف المعهد خارجي كاب - (جامع الشوابد بحواله نصر المومنين، صفحه 12،2) عقیدہ:تمام انبیاء بلغ احکام میں معصوم نہیں ہیں۔(یعنی گناہ کر سکتے ہیں۔) (جامع الشوابد بحواله كتاب ردتقليد،صفحه12)

عقیدہ: محصلی الله علیه وآله وللم کی قبر، ان کے دوسرے متبرک مقامات، تبرکات یا کسی نبی،ولی کی قبر پاستون وغیرہ کی طرف سفر کرنا بڑا شرک ہے۔

(كتاب التوحيد، محمد بن عبدالوباب صفحه 124)

عقیدہ:حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزارگرا دینے کے لائق ہے اگر میں اس کے گرادینے پر قادر ہو گیا تو گرادوں گا۔ (اوضح البراسين)

عقیدہ:میری لاُٹھی محد سے بہتر ہے کیونکہ اس سے سانپ مارنے کا کام لیا جا سکتا

(اوضح البرابين صفحه103) ہےاور محرمر گئےان سے کوئی نفع باقی نہر ہا۔

عقیدہ:اساعیل دہلوی کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم بڑے بھائی جتنی کرنی

(تقوية الايمان،صفحه60)

عقیدہ:حضور علیہ السلام کی مثل کسی دوسرے نبی کا پیدا ہوناممکن ہے۔

(تقوية الايمان، صفحه 30)

عقیده: بانی وبانی مذہب محمر بن عبدالوباب نجدی کا به عقیده تھا کہ جملہ اہل عالم و تمام مسلمانان دیارمشرک وکافر ہیں اوران گوتل کرناان کےاموال کوان سے چھین لینا حلال اورجائز بلكه واجب ب- (ماخوذ حسين احمد مدنى الشهاب الثاقب اصفحه 43)

عقيده: وبابي مولوي وحيدالز مال كا اجتهادٍ بإطل اپني كتاب ''مداية المهدي'' ميں

ا بن عبدالوباب کی طرف سے مسلمانوں میں سے جسے یہ ملے اسے السلام علیم ورحمۃ اللہ و بر کانته۔ بعدا سکے کہ میں آپ کوخبر دیتا ہوں حمد اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ میراعقیدہ اور میرا دین وہ ہے جسے اللّٰدعز وجل نے دین قرار دیا۔ مذہب اہل سنت و جماعت وہ مذہب ہے : جس برائمه مسلمین ہیں جیسے ائمہ اربعہ اور قیامت تک ان کی انتاع کرنے والے لیکن 🗜 میں لوگوں کو میچے دین بتا تا ہوں اور انبیاءاور مردہ صالحین وغیرہ کو یکارنے ہے منع کرتا ہوں اوران افعال کے ذریعے شرک کرنے ہے منع کرتا ہوں ،جن افعال کے ذریعے اللہ کی عیادت کی حاتی ہے جیسے ذبح ،نذر ،تو کل ،اور بجوداوراس کےعلاوہ ہراس فعل کے ذریعے جو 📗 حق باری تعالی ہے۔اُس فعل میں نہ تو کوئی مقرب فرشتہ اس کا شریک ہےاور نہ ہی کوئی نبی مرسل \_ یہی وہ عقیدہ ہے جس کی اول ہے آخر تک تمام رسولوں نے دعوت دی ہے اور اس یراہل سنت و جماعت ہیں۔

(الجواهر المضية، صفحه 2، دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية)

یہاںا نبیاءواولیاء سے مدد مانگنے،اولیاءکرام کے نام کی نذرونیاز کونا جائز ونثرک اوراہل سنت کےخلاف کہہ دیا جبکہ بہسپاہل سنت کے کثیرعلاء سے ثابت ہے جس پر کثیر کتب ککھی جا چکی ہیں۔اسی طرح وہائی کئی غلط مسائل اہل سنت کے طرف منسوب کردیتے ہیں۔اب وہابیوں کے چندعقا کدپیش کئے جاتے ہیں آپ اندازہ لگا کیں کہ کیا پیعقا کد ر کھنےوالے اہل سنت ہو سکتے ہیں؟

### ومابيوں كے عقائد

عقیدہ: وہاپیوں کا امام اساعیل دہلوی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جھوٹ ممکن ہےاوراللّٰدتعالیٰ کومکان وجہت ہےمنز ہ جاننے کو بدعت وگمراہی قرار دیتا ہے۔

وہابیت برمنطبق کر کے جنتی سنے پھرتے ہیں۔

#### د بوبند بول کے عقائد

وہابیوں ہی کی ایک شاخ دیوبندی ہیں جوعقا ئدمیں بالکل وہانی ہیںالبتہ خود کو امام ابوحنیفه کا مقلد کھم راتے ہیں جبکہ اصل عقیدہ دیکھا جاتا ہے۔ دیوبندی مواویوں کی بے ادبانه عبارات تووما بيول سے بھى برھ ھركر ہيں۔ملاحظہ ہول: \_

عقيده : ديوبنديوں کا پيشواا شرف علی تھانوی اپنی کتاب'' حفظ الايمان'' ميں حضورعليهالسلام كےعلم غيب كاا نكاركرتے ہوئے لكھتاہے: '' پھر بيركه آپ سلى الله عليه وسلم كى زاتِ مقدسه برعلم غیب کاحکم کیا جانااگر بقول زید میچے ہوتو دریافت طلب بیامرہے کہ غیب ہے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے۔ابیاعلم غیب تو زید وعمر و بلکہ ہرصبی (بچہ ) مجنون بلکہ جمیع حیوانات وبہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔''

حفظ الايمان، صفحه 8، كتب خانه اشرفيه راشد كميني ، ديوبند)

لعنی سر کارصلی الله علیه وسلم کےعلم کو پاگل ، جا نوروں اور بچوں جبیبا کہا۔ عقیده: دیوبندی کا ایک اور پیشوا قاسم نانوتوی اینی کتاب "نخدیرالناس" میں لکھتا ہے کہا گر بالغرض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی صلی الله علیه وسلم میں کچھفر ق نہیں آئے گا۔

(كتاب تحذير النّاس ،صفحه 34،دارالاشاعت ، كراجي)

مطلب بيركه قاسم نانوتوي نے حضورصلی الله عليه وسلم کوخاتم انبيين ماننے سے انکار کیا،اسی کوقا دیا نیوں نے دلیل بنایااور کہہ دیا کہ حضورصلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی

کہتا ہے:'' خطبہ میں خلفاء( راشدین رضی اللہ تعالی عنہم ) کے ذکر کا الترزام بدعت ہے۔'' (بداية المهدى ،جلد1،صفحه110)

عقیدہ:مسلمانوں کی قبروں کوشہید کرنا وہابیوں کے نز دیک عظیم عبادت ہے بلکہ وہابی مولوی نواب نورالحسن خان اپنی کتاب''عرف الجادی'' میں لکھتا ہے:''اونچی قبروں کو ز مین کے برابر کردیناواجب ہے جاہے نبی کی قبر ہویاولی کی۔''

(عرف الجادي، صفحه 60، ماخوذ از، رسائل ابل حديث، حصه اول، جمعية ابل سنة، لابور)

عقیدہ:وحیدالزماں''ہدایۃ المہدی'' میں کہتا ہے:''رام چندر مجھمن کشن جی جو ہندوؤں میںمشہور ہیں،اسی طرح فارسیوں میں زرتشت اور چین اور جایان والوں میں نفسيوس،اور بدهااورسقراط وفيثاغورث، يونانيوں ميں جومشهور ہيں ہم ان كى نبوت كا انكار نہیں کر سکتے کہ بدانبہاء وسلحاتھے۔'' ( بداية المهدي، حلد1، صفحه 88)

یہ ہیں وہابیوں کے چندعقا کد،اس کےعلاوہ کثیرمسائل ہیں جس میں وہاتی بغیر دلیل کے منہاٹھا کرمسلمانوں کومشرک ویڈتی تھیراتے ہیں۔اس کے یاوجودخود کواہل سنت کہتے ہیں۔ پھربعض وہابی خود کواہل سنت کہنے کی بجائے اہل حدیث کہتے ہیں اورا سے ہی جنتي فرقة قراردية بين چنانچه جواب أبل السنة النوية في نقض كلام الشيعة والزيدية مين أبو سليمان عبد الله بن محمد بن عبد الوباب بن سليمان تميمي نجدي (التوفي 1242 هـ) كهمّا بِ"أَن كثيرا من علماء السنة ذكروا أن أهل الحديث هم الفرقة الناجية "ترجمه: بے شک کثیرعلمائے سنت نے کہاہے کہ اہل حدیث ناجی فرقہ ہے۔

(جواب أبل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية،صفحه125،دار العاصمة، الرياض) علائے اہل سنت نے اہل حدیث سے مراد و ہائی نہیں لئے بلکہ اہل حدیث اہل سنت ہی میں سے ایک گروہ تھا جس برآ گے تفصیلی کلام ہوگا۔ یہ وہانی ان اقوال کوا نی

سکتاہے۔

عقیدہ: دیوبندی مولوی خلیل احمد انبیٹھوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ شیطان وملک الموت کا حال دیکھر علم محیط زمین کا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوخلاف نصوص قطعیہ کے بلادلیل محض قیاسِ فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کونسا ایمان کا حصّہ ہے؟ شیطان وملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی ۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم کی کوئی نص المحقی ہے کہ جس سے تمام نصوص کور دکر کے ایک شرک ثابت کرنا ہے۔

(برامبين قاطعه ،صفحه 51،مطبوعه بلال دهور)

مطلب میرکاراعظم صلی الله علیه وسلم کے علم پاک سے شیطان وملک الموت کے علم کوزیادہ بتایا گیا۔مولوی شیداحمر گنگوہی نے تضدیق کی۔ تضدیق کی۔

عقیدہ: زنا کے وسوسے سے اپنی ہوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے اور شخ یا انہی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں اپنی ہمت کولگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ براہے۔

(صراطِ مستقیم ،صفحه 169،اسلامی اکادمی ،لامور)

مطلب میر که دیوبندی اور و با بی اکابر اسمعیل د بلوی نے نماز میں سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال ت میں ڈو بنے سے بدتر کہا۔ اللہ علیہ وہ دیوبندی مولوی خلیل احمد انین طوی کی کھتا ہے کہ رسول کو دیوار کے پیچھے کاعلم

(برامپين قاطعه، صفحه 55)

عقیدہ:مولوی خلیل دیو بندی نے اپنی کتاب'' براہین قاطعہ'' میں لکھاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وَلا دے منانا کنہیا کے جنم دن منانے کی طرح ہے۔ (معاذ اللہ)

(برامپين قاطعه،صفحه52)

عقیدہ: یہی مولوی اسی کتاب میں لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ار دوزبان علماء دیو بندسے سیمھی۔ (معاذ اللہ) (براہین قاطعہ، صفحہ 30)

عقیدہ: تخذیر الناس میں قاسم نانوتوی لکھتا ہے: ''انبیاء اپنی امت سے متاز ہوتے ہیں، باقی رہاعمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہوجاتے ہیں، باقی رہاعمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہوجاتے ہیں۔'' (تحذیر الناس،صفحہ،دارالاشاعت، کراجی) عقیدہ: دیوبندی ووہا بیوں کا امام اساعیل دہلوی کہتا ہے کہ اللہ تعالی جھوٹ بول

سكتا ہے۔ (رساله يكروزي (فارسي)،صفحه17،فاروقي كتب خانه،ملتان)

جبکہ اہل سنت کے نز دیک جھوٹ ایک عیب ہے اور رب تعالی ہرعیب سے پاک ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہا ہیوں کے اس عقید ہے کا رَدشدو مدسے کیا ہے۔ عقیدہ :محرم میں ذکر شہادت حسین کرنااگر چہ بروایات صحیح ہویا سبیل لگانا،شربت یلانا چندہ سبیل اور شربت میں دینایا دودھ یلاناسب نا جائز اور حرام ہے۔

(فتاواي رشيديه، صفحه 435)

وہانی ، دیو ہندیوں کی تاریخ اوران کے عقائد کے متعلق مزید معلومات کے لئے فقیر کی کتاب " 73 فریق موجودہ کتاب ہی کا حصرتھی جسے اب الگ کردیا گیا ہے۔

# فصل سوم: بریلوی اہل سنت و جماعت ہیں

بریلوی کوئی نیافرقہ نہیں ہے،اس کے وہی عقائد ہیں جواہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں۔ بریلوی کی نسبت ہندوستان کے شہر بریلی سے ہے اور بیاس وجہ سے ہے کہاس

کہ جواہل سنت نہیں پاسنی ہونے کے باوجود جاروں ائمہ میں سے نسی ایک کی تقلید نہ کرے وہ گمراہ ہے چنانچے فرماتے ہیں:''ایسے تخص کی اقتداءاور اُسے امام بنانا ہرگز روانہیں کہ وہ مبتدع گمراہ بدمذہب ہےاور بدمذہب کی شرعاً تو ہین واجب اورامام کرنے میں عظیم تعظیم تو اُس سےاحتر از لازم ۔علامہ طحطاوی حاشیہ دُرمختار میں نقل فرماتے ہیں"مں شدعے جمهور اهل الفقه والعلم والسوادالاعظم فقد شذفيما يدخله في النار فعليكم معاشر المؤمنين باتباع الفرقة الناجية المسماة باهل السنة والجماعة فان نصرة الله تعالى و حفظه و توفيقه في مواقتهم و حذلانه و سخطه و مقته في مخالفتهم وهذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم في مذاهب اربعة وهم الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحنبليون رحمهم الله تعالى ومن كان خارجاعن هذه الاربعة في هذاالزمان فهومن اهل البدعة والنار" ليني جُوْخُص جمهورا بل علم وفقه سوادِ اعظم سے جُدا ہوجائے وُ ہ الی چیز میں تنہا ہُوا جواُسے دوزخ میں لے جائے گی۔ تو اے گروہ سلمین!تم پرفرقہ ناجیہ اہلسنت و جماعت کی پیروی لازم ہے کہ خدا کی مدداوراس كا حافظ وكارسازر بهناموافقت ابلسنت ميس ہے اوراس كا چھوڑ دينااورغضب فرمانا اوردتمن بناناسُنوں کی مخالفت میں ہے اور پہنجات دلانے والا گروہ اب حیار مذاہب میں مجتمع ہے حنفی ، ماکلی ، شافعی جنبلی اللہ تعالی ان سب پر رحت فر مائے ۔اس زمانہ میں ان چار سے باہر جونے والا بعثی جہنمی ہے۔'' (فتاوای رضویه،جلد6،صفحه 398،رضافائونڈیشن،الاہور) دوسری جگه فر ماتے ہیں:''صد ہابرس سے لاکھوں اولیاءعلاء،محدثین،فقہا، عامہ اہلسنت واصحاب حق وہدی غاشیہ تقلیدائمہ اربعہ اپنے دوش ہمت پراٹھائے ہوئے ہیں جسے دېكھوكوئى حنفى، كوئى شافعى، كوئى مالكى، كوئى حنبلى يېهاں تك كەفرقە ناجىيەابلسىت و جماعت ان

شہر میں امام احد رضاخان علیہ رحمۃ الرحمٰن رہتے تھے۔امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے چونکه قادیانی ،شیعه، و ہایی ، دیوبندی فرقوں کارڈ بلیغ کیااور سیح عقا کداہلسدت کا پرچار کیا۔ اس وجہ سے اہل سنت عقا کدر کھنے والوں کو ہریلوی کہا جانے لگا اور لفظ ہریلوی دیو بندی اور وہا بیوں کے امتیاز کے لئے بولا جانے لگا۔اب جب بریلوی مسلک بولا جاتا ہے تواس کا مطلب ہوتا ہے کی حجے عقا کداہل سنت و جماعت پر قائم جماعت جس کے عقا کد دیو بندی، وہا ہوں سے مختلف ہیں۔آج دیو بندی وہانی بریلوی مسلک کے متعلق لوگوں کو پیظا ہر کرتے ہیں کہ بداہل سنت وجماعت سے ہٹ کرایک فرقہ ہے جس کا بانی امام احمد رضاخان ہے، اس نے ختم ونیاز ،میلا دالنبی ،غیراللہ سے مدد وغیرہ کے گی افعال ایجاد کئے ہیں۔جبکہ بیہ سب افعال اہل سنت و جماعت میں صدیوں سے رائج تھے اور دیو بندی وہائی ان کوشرک و بدعت کھبراتے تھے،اعلیٰ حضرت رحمۃ اللّٰہ علیہ نے دیگر علائے اہل سنت کی طرح ان افعال کو قرآن وسنت اور اقوال اسلاف سے ثابت کیا ہے۔ یہی وہانی ،دیوبندی امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ الرحمٰن اور بریلوی مسلک کی طرف جھوٹی یا تیں منسوب کرتے ہیں بھی یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضاخان کے نز دیک قبروں کوسجدہ کرنا جائز تھا جبکہ اعلیٰ حضرت نے ۔ واضح طور یر اسے ناجائز کہا ہے۔اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ بریلویوں کے نزدیک قل ، حالیسواں ، گیار ہویں شریف فرض و واجب ہے جبکہ پیر جھوٹ ہے ہم اسے مستحب کہتے ہیں۔اسی طرح اور جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں ۔اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک سنی حنفی 📗 عالم دین تھےاورانہوں نے بوری زندگی عقیدہ اہل سنت اور حنفی فقہ کی خدمت کی ۔اعلیٰ حضرت کی کتب سے سنیت وخفیت کا واضح ثبوت ہے۔ بریلوی الگ مسلک نہ ہونے کا ایک بڑا ثبوت پہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاؤی رضوبیہ میں کئی جگہ واضح کیا ہے

چار فدهب میں منحصر ہوگیا جیسا کہ اس کی نقل سید علامہ احمد مصری رحمہ اللہ تعالی سے شروع دلیل اول میں گزری اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہ معتمدین و متندین طائفہ سے ہیں ۔ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں "اھل السنة قدافترق بعد القرون الثلثة او الاربعة علی اربعة مذاهب ولم يبق مذهب في فروع المسائل سوی هذه الاربعة" اہل سنت تین چار قرن کے بعد ان چار مذاهب پر منقسم ہو گئے اور فروع مسائل میں ان مذا جب اربعہ کسوا کوئی مذہ ب باقی ندر ہا۔

کوئی مذہ ب باقی ندر ہا۔

طبقات حنفیہ وطبقات شافعیہ وغیر ہما تصانیف علاء و کیھو گے تو معلوم ہوگا کہ ان

چاروں ندہب کے مقلدین کیسے کیسے ائمہ ہدی واکا برمجوبان خداگر رہے جنہوں نے ہمیشہ اس کی تروی میں دفتر کھے۔'

رضغیر میں دفتر کھے۔'

عبدالوہاب نجدی کے باطل عقائد کی تروی کی اور مسلمانوں میں صدیوں سے جوطریقے عبدالوہاب نجدی کے باطل عقائد کی تروی کی اور مسلمانوں میں صدیوں سے جوطریق رائع تھے اور جائز ومستحب تھے اسے شرک و بدعت کہنا شروع کر دیا اس وقت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن وسنت کی روشنی میں ان کے عقائد کارد کیا ہے۔ وہا بیوں ، دیو بندیوں نے شرک کی غلط خودساختہ تعریف واقسام بنار کھی ہیں جن کا ثبوت قرآن وصدیث اور علما کے اسلاف سے ثابت نہیں ۔اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ مستند علما کے اہلسنت کی روشنی میں شرک کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:'' آ دمی حقیقۃ کسی بات سے مشرک نہیں ہوتا جب تک غیر خدا کو معبود یا مستقل بالذات وواجب الوجود نہ جانے۔ بعض نصوص میں بعض افعال پر بلااطلاق شرک تشیبہا یا تغلیظا یا بارادہ و مقارنت باعتقاد منا فی توحید وامثال ذلک من بلااطلاق شرک تشیبہا یا تغلیظا یا بارادہ و مقارنت باعتقاد منا فی توحید وامثال ذلک من التا و بلات المعروفۃ بین العلماء وارد ہوا ہے جیسے گفرنہیں مگران کارضروریات دین اگر چہالیں التا و بلات المعروفۃ بین العلماء وارد ہوا ہے جیسے گفرنہیں مگران کارضروریات دین اگر چہالیں التا و بلات المعروفۃ بین العلماء وارد ہوا ہے جیسے گفرنہیں مگران کارضروریات دین اگر چہالیں

ہی تاویلات سے بعض اعمال پراطلاق کفرآیا ہے یہاں ہر گزعلی الاطلاق شرک و کفر مصطلح علم عقائد كه آدى كواسلام سے خارج كرديں اور بي توبه مغفور نه ہوں زنهار مرادنهيں كه بيعقيده ا جماعیہ اہلسنت کے خلاف ہے ۔ ہرشرک کفر ہے اور کفر مزیل اسلام ۔ اور اہل سنت کا ا جماع ہے کہ مومن کسی کبیرہ کے سبب اسلام سے خارج نہیں ہوتا ایسی جگہ نصوص کوعلی اطلاقہا کفر ونٹرک مصطلح پرحمل کرنا اشقیائے خوارج کا مذہب مطرود ہے اور شرک اصغرکھہرا کر پھر قطعامتن شرك حقيقي غير مغفور مانناو بابينجد بيكا خبط مردود، والله السست عان على كل عندود ''(الله تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے ہرعناد کرنے والے کے مقابلے میں )شرح عقا كدمين ب"الاشراك هو اثبات الشريك في الالوهية بمعنى و جوب الوجود كماللمجوس او بمعنى استحقاق العبادة كما لعبدة الإصنام "اثراك يعني تُرك اللّٰد تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کوشر یک سمجھنا ہے یعنی وجوب وجود میں شریک ماننا جیسے مجوس با عبادت کے استحقاق میں شریک بنانا جیسے بتوں کے بچاری۔متون عقائد میں ہے"الکبیرہ لاتخرج العبد المومن من الايمان ولاتدخله في الكفر " كوفي كناه كبيره بنده مومن کوایمان سے نکال کر کفر میں داخل نہیں کر تا۔

نذرونیاز که مسلمین بقصد ایصال بارواح طیبه حضرات اولیاء کرام "نفعنا الله تعالیٰ ببر کاتهم" (الله تعالیٰ بمیں ان کی برکتوں سے مستفید فرمائے۔) کرتے ہیں ہرگز قصد عبادت نہیں رکھتے نہ آھیں معبود واللہ وستحق عبادت جانتے ہیں، نہ بینذر شرعی ہے بلکہ اصطلاح عرفی ہے کہ سلاطین وعظماء کے حضور جو چیز پیش کی جائے اسے نذور نیاز کہتے ہیں اور نیاز تواس سے بھی عام ترہے۔ عام محاورہ ہے کہ مجھے فلال صاحب سے نیاز نہیں، میں تو آپ کا نیاز مند ہوں، فقیر نے اپنے فتاوی میں ان اطلاقات کی بحث شافی کھی ہے اور خود

بھی کیائر مانعین ہےان کااطلاق ثابت کیا۔

شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی تخذا شاع شربی میں فرماتے ہیں "حصرت امیر وذريه طاهره اوراتمام امت برمثال پيران ومرشدان مي پيرستند وامور تكوينيه رابایشان و ابسته می و انند و فاتحه و درو د و صدقات و نذر بنام ایشان رائج ومعمول گردیده چنانچه باجمیع اولیاء همین معامله است " جناب امیر اوران کی یا کیزہ اولاد کو تمام امت کے لوگ عقیدت ومحبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور تکوینی معاملات کوان سے وابستہ خیال کرتے ہیں اسی لئے فاتحہ درود وصدقات خیرات اور نذر ونیاز کی کارگزاریاں لوگوں میں ان کے نام کے ساتھ رائج اور معمول بن گئی ہیں جیسا کہ 🥻 دیگراولیاءکرام کےمعاملے میں یہی صورت حال ہے۔

مجوبان خدا کی طرف تقرب مطلقا ممنوع نہیں جب تک بروجہ عبادت نہ ہو، تقرب نزدیکی چاہنے،رضامندی تلاش کرنے کو کہتے ہیں اورمحبوبان بارگاہ عزت مقربان حضرت صديت عليهم الصلاة والسلام كي نزديكي ورضا هرمسلمان كومطلوب باوروه افعال كه اس کےاسباب ہوں بجالا ناضر ورمحبوب، کہان کا قرب بعینہ قرب خدااوران کی رضااللہ کی ۔ رضا ہے۔قال الله تعالی ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُونُهُ إِنْ كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ایمان والوں کے لئے اللہ تعالیٰ اوراس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں كرانبيل راضى كياجاك " (فتاوى رضويه، جلد 21، صفحه 131، رضافائون ليشن، الابور) دیکھیں! یہاں اعلیٰ حضرت نے علمائے اہلسنت کے دلائل بلکہ وہابیوں، د یو بندیوں کے پیشوا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ارشاد سے شرک کی وضاحت کی اور واضح کردیا کہاولیاء کرام کے نام نیاز دلانے سے انسان مشرک نہیں ہوجا تا جبکہ وہابیوں

78

کے نز دیک ایسا کرنے والامشرک ہے اور دلیل ان کے پاس کوئی بھی نہیں فقط اپنے باطل عقید ہے کواہل سنت کاعقیدہ ظاہر کرتے ہیں۔

شرک کی طرح وہابی دیو بندیوں نے بدعت کی بھی باطل تعریف اپنار کھی ہے کہ جو کام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہیں کیا وہ ناجائز وبدعت ہے۔اسی وجہ سے بیرمیلا د شریف جتم نیاز ، جلوس میلا دکونا جائز کہتے ہیں لیکن جب یہی تعریف انہی پرصادق آتی ہے توحیلے بہانے کرتے ہیں کہ خودیڈ تم بخاری دلاتے ہیں جو صحابہ سے ثابت نہیں،خوداحتجاجی ریلیاں نکالتے ہیں جو صحابہ سے ثابت نہیں ،خودسالا نداجماع کرتے ہیں جو صحابہ سے ثابت نہیں،خوداینے مدرسوں میں سالانہ دستار بندی کرتے ہیں،گولڈن جو بلی مناتے ہیں جو صحابہ سے ثابت نہیں۔اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مقامات پر بدعت کی تعریف کو علائے اسلاف کے اقوال کی روشنی میں واضح کیا ہے جنانچہ میلا دشریف کے جواز پر لکھتے ہیں:''اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بیان واظہار اور اپنے فضل ورحمت کے ساتھ مطلقاً خوشی منانے كا حكم ديا ہے۔قال الله تعالى ﴿ وَأَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ اورايخ ربكي نعمتون كاخوب چرجا كرو-وقال الله تعالى ﴿ قُلُ بِفَضُلِ اللَّهِ وَبِرَحُمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَ لَيَ فُورُ حُوا ﴾ (ام محبوب آپ) فرماد یجئے کداللہ کے فضل اوراس کی رحمت (کے ملنے) پر چاہئے کہ (لوگ) خوشی کریں۔ولا دت حضورصا حب لولاک تمام نعمتوں کی اصل ب-الله تعالى فرما تاب ﴿ لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤُمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمُ دَمنُـــوْلًا ﴾ بیشک الله کابرُ ااحسان ہوامسلمانوں پر کہان میں انہیں میں ہےا یک رسول بهجا ـ اور فرما تا ب ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (ام محبوب!) اورجم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحت دونوں جہان کے لئے۔

کریں گےان کاا جربھی اسے ملے گا۔اس قشم کاایک قول سیدناعمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی دربارہ تراوت کے کہ بیاجھی بدعت ہے۔

تو ثابت ہوا کہ ہرامرمستحدث (نیا) در دین خواہ قرون ثلیثہ میں ہو مابعد بمقتصائے عموم ((من)) کہ حدیث میں ((من سنّ سنّة)) میں مذکور ہےا گرموا فق اصول شری کے ہے تو وہ بدعت حسنہ ہے اور محمود ومقبول ہوگا اور اگر مخالف اصول شرعی ہوتو مذموم اورمردود ہوگا۔قال عیاض المالکی (قاضی عیاض مالکی رحمداللد نے فرمایا "مااحدث بعد النبيي صلى الله تعالى عليه وسلم فهو بدعة والبدعة فعل مالاسبق اليه فما وافق اصلا من السنة ويقاس عليها فهو محمود وماخالف اصول السنن فهو ضلالة ومنه قوله عليه الصلوة والسلام: كل بدعة ضلالةالخ" نبي اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم کے بعد جونیا کام نکالا گیاوہ بدعت ہے اور بدعت وہ فعل ہے جس کا پہلے وجود نہ ہو پس ان میں سپس کی اصل سنت کے موافق اور اس بر قیاس کی گئی ہوتو وہ محمود ہے اور جواصول سنن کے خلاف ہووہ ضلالہ اور نبی اکر م صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کا قول مبارک'' ہربدعت گرائی ہے الخ"اسی قبیل سے ہے۔ اور سیرت شامی میں ہے "تعرض البدعة على القواعد الشريعة فاذا دخلت في الايجاب فهي واجبة اوفي قواعد التحريم فهي محرمة او المندوب فهي مندوبة او المكروه فهي مكروهة او المباح فهي مباحة" بدعت كوقوا عد شرعيه يرييش كياجائے گا تووہ جب وجوب كے قاعدہ ميں داخل ہوتو واجب یا اگرحرام کے تحت ہوتو حرام، یامستحب کے تحت ہوتومستحب، یا مکروہ کے تحت ہوتو مروہ، یا وہ مباح کے قاعدہ کے تحت ہوتو مباح ہوگی۔علامہ عینی شرح صحیح بخاری میں فرمات بين"ان كانت ممايندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة

تو آپ کی خوبیوں کے بیان واظہار کانص قطعی سے ہمیں تھم ہوا اور کارخیر میں جس قدرمسلمان کثرت ہے شامل ہوں اس قدر زائدخو بی اور رحت کا باعث ہے، اسی مجمع میں ولا دت حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کرنے کا نام مجلس ومحفل میلا دہے۔ امام ابوالخير سخاوي تحريفرمات بين 'ثم لازال اهل الاسلام في سائر الاقطار والمدن يشتغلون في شهرمولده صلى الله عليه وسلم بعمل الولائم البديعة المشتملة على الامور البهجة الرفيعة ويتصدقون في لياليه بانواع الصدقات ويظهرون السرور يزيدون في المبرات ويهتمون بقرأة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم انتهى ''لعني پھراہل اسلامتمام اطراف واقطار اورشم وں میں بماه ولا دت رسالت مآ ب صلی الله تعالی علیه وسلم عمره کا موں اور بهترین شغلوں میں رہتے ہیں اوراس ماہ مبارک کی را توں میں قتم قتم کےصدقات اورا ظہار سر وروکٹر ت حسنات و اہتمام قراءۃ مولد شریف عمل میں لاتے ہیں اور اس کی برکت سے ان برفضل عظیم ظاہر ہوتا ہے۔انتہی ۔اورقول بعض کا کہ میلا دیا ہیں ہیئت کذائی قرون ثلثہ میں نہ تھا نا جائز ہے، باطل اور پرا گندہ ہے۔اس لئے کہ قرون وز مانہ کو حاکم شرعی بنانا درست نہیں یعنی بیہ کہنا کہ فلاں زمانہ میں ہوتو کچھ مضا کقہ نہیں اور فلان زمانہ میں ہوتو باطل اور ضلالت ہے حالانکہ شرعاً وعقلاً زمانه كوتيكم شرعي ياكسي فعل كي تحسين وتقليح مين دخل نهيس، نيك عمل كسي وقت مين هو نيك باوربرس وقت ميں بوبراہے۔"ففي الحديث الشريف ((من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها) ومن هذا النوع قول سيّدنا عمررضي الله تعالى عنه في التراويح نعمت البدعة "ين صديث شريف مين ب: حس في احیماطریقہ ایجاد کیا تواس کواینے ایجاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور جواس طریقے یرعمل

المسنت میں ہے 'الفرق الناجیة اهل السنة والحماعة فقد اجمعواعلی حدوث العالم ووجود الباری تعالی، وانه لاخالق سواه وانه قدیم لیس فی حیز و لاجهة ولایصح علیه الحرکة والانتقال و لاالحهل و لایصح الکذب و لاشیء من صفات النقص (ملخصًا)"نا جی فرقے یعنی اہلسنت وجماعت کا اس پراجماع ہے کہ عالم حادث ہے اور باری تعالی موجود ہے اور یہ کہ اس کے بغیر کوئی خالق نہیں اور یہ کہ وہ قدیم ہے، نہ وہ کس جہت میں ہے نہ چیز میں، اس پرحرکت وانقال اور جہل و کذب صحیح نہیں اور نہ کی کوئی صفت نقص اس کے لئے صحیح ہے۔ ''

(فتاوى رضويه، جلد15، صفحه 518، رضافاؤنڈيشن، لا سور)

# اعلیٰ حضرت کے لیے سیجے تنی ہونے پر دلائل

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پیج سنی ہونے پر درج ذیل چند حوالہ جات پیش کئے جاتے ہیں:۔

وہابیوں کاعقیدہ عدم ساع موتی پر ہے اس کے ردمیں اعلیٰ حضرت عقا کداہلست
بیان کرتے ہیں ہوئے فرماتے ہیں: "بہاں تصریح ہوئی کہ بعد موت علم وساع کا باقی رہنا
کچھ بنی آ دم سے خاص نہیں جن کے لیے بھی حاصل ہے اور واقعی ایسا ہی ہونا چاہئے "
لانعدام السخصص " (کیونکہ کوئی دلیل تخصیص نہیں۔) قول (191 تا198) امام
المعیل پھرامام بیہی پھرامام سہیلی پھرامام قسطلانی پھرامام علامہ شامی پھرعلامہ ذرقانی نے
ساع موتی کا اثبات کیا اور دلیل انکار سے جواب دئے "کے سایط ہو بالسمراجعة الی
الارشاد والمواهب و شرحها و غیر ذلك من اسفار لعلماء" (جیسا کہ ارشاد الساری
شرح بخاری ومواہب لدنیہ شرح مواہب لدنیہ اور ان کے علاوہ کتب علماء کے مطالعہ سے

وان کانت ممایندرج تحت مستقبح فی الشرع فهی بدعة مستقبحة انتهی" اگر وه برعت شریعت کے پیندیدہ امور میں داخل ہے تو وہ برعت حسنہ ہوگی، اور اگروہ شریعت کے ناپیندیدہ امور میں داخل ہے تو وہ برعت قبیحہ ہوگی۔ انتہی۔

ان عبارات سے ثابت ہوا کہ وہابیہ کا بدعت کو صرف بدعت سینے میں منحصر جاننا اور اس کی کیفیت کی طرف نظر نہ کرنامحض ادعا اور باطل ہے ہے بلکہ بعض بدعت بدعت حسنہ ہوا ،اور بیشروع حسنہ ہے اور بعض بدعت واجبہ ہے جس کلیہ کے تحت داخل ہو و بیا ہی حکم ہوگا ،اور بیشروع میں تحریم رہو چکا ہے کہ ذکر ولا دت شریف ﴿ وَ أَمَّ بِنِعُمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثُ ﴾ (اوراپی میں تحریم و تطعاً مندوب ومشروع ہوا۔

علامه ابن حجر في المحمين مين كلها به "والحاصل ان البدعة الحسنة متفق على مدابن حجر في المولد واجتماع الناس كذلك " يعنى برعت حسنه كمندوب بون يراتفاق به اورعمل مولد شريف اوراس كه لئ لوگول كا جمع بونا اسى قبيل سے دونا ورعمل مولد شريف اوراس كه لئ لوگول كا جمع بونا اسى قبيل سے دونا ورعمل مولد شريف دونا ورنسويه ، جلد 23 مفعه 759 مفعه 759 مفعه 259 مف

دیکھیں کتنے واضح انداز میں بدعت کی تعریف علمائے اہل سنت کے اقوال کی روشنی میں واضح کی گئی ہے اورمیلا دشریف کے مستحب ہونے پر بھی علمائے اسلاف کے اقوال پیش کئے گئے ہیں۔ یہ دیو بندی وہانی جوخودکواہل سنت کہتے ہیں لیکن شرک و بدعت کی تعریف علمائے اہل سنت کی تعلیمات کے خلاف اختیار کئے ہوئے ہیں۔

جب دیوبندی اور وہا ہیوں کے پیشوا اساعیل دہلوی نے کہا کہ رب تعالی جھوٹ بول سکتا ہے اس کا رداعلی حضرت نے عقائد اہل سنت کی روشنی میں کیا اور شرح المواقف کا حوالہ دیتے ہوئے عقیدہ اہلسنت بیان کرتے ہیں: ''انہیں میں آخر کتاب فذلکہ عقائد

و بے شعور ہوجاتے ہیں اور مرکر معاذ اللہ (پناہ بخدا) مٹی میں مل جاتے ہیں۔ ملا اسلحیل دہلوی اپنی کتاب تفویت الایمان کے صفحہ 60 میں حضور اقدس سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانِ ارفع واعلیٰ میں بکتا ہے کہ میں بھی ایک دن مرکز مٹی میں ملنے ولاہُوں۔

جب سید المرسلین علیه الصلوة والسلام کی نسبت ان ملاعنه کا ایبانا پاک خیال ہے اور ان کے روضه اطهر اور شهداء وصحابہ کرام علیهم الرضوان کی قبور کومنهدم کرنے کا بیہودہ خیال ہے ہے تو باقی اموات عامه مومنین صالحین کی نسبت پوچھنا کیا ہے۔ جب قبور مومنین بلکہ اولیاء علیہم السلام اجمعین کا تو ڑنا اور منهدم کرنا شعارِ نجد میہ وہا ہیہ ہوا تو کسی کو جائز نہیں ہے کہ وہ صورت مسئولہ میں قبور مومنین اہلسنت کوتو ڑکر بلکہ ان کو کھود کر ان پراپنی رہائش و آسائش کے مکان بنا کر ان میں لذاتِ دنیا میں مشغول و منهمک ہو، جو قطعاً ویقیناً اصحاب قبور کو ایذ ا

اہلسنت کے نزدیک انبیاء و جہداء بلیم التحیۃ والثناء اپنے ابدان شریفہ سے زندہ بیں بلکہ انبیاء بلیم الصلوۃ والسلام کے ابدانِ لطیفہ زمین پرحرام کئے گئے ہیں کہ وہ ان کو کھائے، اسی طرح شہداء واولیا علیم الرحمۃ والثناء کے ابدان وکفن بھی قبور میں صحیح وسلامت رہتے ہیں وہ حضرات روزی ورزق دئے جاتے ہیں۔ علامہ سبی شفاء السقام میں کھتے ہیں "و حیاۃ الشہداء اکمل واعلی فہذا النوع من الحیاۃ والرزق لا یحصل لمن لیس فی رتبتہم، وانما حیاۃ الانبیاء اعلی واکمل واتم من الحمیع لانها للروح والسحسد علی الدوام علی ماکان فی الدنیا "شہداء کی زندگی بہت اعلی ہے، زندگی اور رزق کی بیتم مان لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی جوان کے ہم مرتبہ نہیں اور انبیاء کی زندگی سب سے اعلی ہے کہ وہ جسم وروح دونوں کے ساتھ ہے جیسی کہ دنیا میں تھی اور ہمیشہ سے اعلی ہے اس لیے کہ وہ جسم وروح دونوں کے ساتھ ہے جیسی کہ دنیا میں تھی اور ہمیشہ

معلوم ہوگا۔) مواہب میں امام ابن جابر سے بھی اثبات ساع نقل کیا، امام کر مانی، امام عسول معلوم ہوگا۔) مواہب میں امام ابن جابر سے بھی اثبات ساع نقل کیا، امام سیوطی، علامہ حلبی، عسقلانی، امام سیوطی، علامہ حلبی، علی قاری، شخ محقق وغیرہم نے اس کی تخصیص فر مائی، از انجا کہ بیا توال ان مباحث سے متعلق جنہیں اس رسالہ میں دور آئندہ پرمحمول رکھا ہے لہذا ان کی نقل عبارات ملتوی رہی واللہ الموفق۔

قول (199) جذب القلوب شريف ميں ہے "ته مام اهل سنت و جماعت اعتقاد دارند به ثبوت ادراكات مثل علم و سماع مرسائر اموات را" تمام اہل سنت و جماعت كاعقيده ہے كه علم اور ساعت جيسے ادراكات تمام مردوں كے لے ثابت ہيں۔

قول (200) جامع البركات ميں ہے "سمھودى مى گويد كه تمام اھل سنت و جماعت اعتقاد دارند به ثبوت ادراك مثل علم و سمع و بصر مرسائر اموات راز آحاد بشر انتھى والحمد الله رب العلمين" امام ممهودى فرماتے ہيں كه تمام اہل سنت و جماعت كاعقيده ہے كہ عام افراد بشر ميں سے تمام مر دوں كے ليے ادراك جيسے علم اور سنناد كيمنا ثابت ہے۔ انتمى ۔ والجمد الله رب العالمين ۔

فقیر غفر الله تعالی نے جن سو (100) انمہ وعلاء کے اساء طیبہ گنائے تھے جمد الله ان کے اور ان کے علاوہ اور وں کے بھی اقوال عالیہ دوسو (200) شار کردئے اور ایفائے وعدہ سے سبک دوش ہوا۔'' (فتاوی رضویہ، جلد 9، صفحہ 800، رضافاؤنڈیشن، لاہور) حیات انبیاء و اولیاء کے متعلق وہا بیوں کے عقیدے کا روکرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:''ان بر بختوں کے نزدیک ظاہری موت کے بعد یہ بالکل بے حس

اورقاضى ثناءالله صاحب ياني يتى تذكرة الموتى مين لكهة بين "اولياء الله گفته اندارواحنا اجسادنايعني ارواح ايشال كار اجساد مي كنند و گاهي اجساد ازغایت لطافت برنگ ارواح مے برآید، می گویند که رسول حدا راسایه نبو د (صلى الله تعالى عليه وسلم)ارواح ايشان از زمين وآسمان وبهشت هر جاكه حواهند مے روند، وبسبب ایں همیں حیات اجساد آنهار ا درقبر خاك نمي حورد بلکه کفن هم مي باند، ابن ابي الدنيا از مالك روايت نمود ارواح مومنین هر جاکه خواهند سیر کنند ،مراد از مومنین کاملین اند، حق تعالی اجسادِ ایشاں راقو تِ ارواح مے دھد که درقبور نماز میخوانند (ا داکنند) وذكر مى كنند وقرآن كريم مى خوانند "اولياءالله كافرمان بكه بمارى رويس ہمارے جسم ہیں۔ یعنی ان کی ارواح جسموں کا کام دیا کرتی ہیں اور بھی اجسام انتہائی لطافت کی وجہ سے ارواح کی طرح ظاہر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سابیه نه تقا۔ان کی ارواح زمین آسان اور جنت میں جہاں بھی چاہیں آتی جاتی ہیں، اس کیے قبروں کی مٹی ان کے جسموں کونہیں کھاتی ہے بلکہ کفن بھی سلامت رہتا ہے۔ابن ابی الدنیاء نے مالک سے روایت کی ہے کہ مونین کی ارواح جہاں جا ہتی ہیں سَمِر کرتی ہیں۔مومنین سےمراد کاملین ہیں،جق تعالیٰ ان کےجسموں کوروحوں کی قوت عطافر ما تا ہے تووہ قبروں میں نمازادا کرتے اور ذکر کرتے ہیں اورقر آن کریم بڑھتے ہیں۔''

(فتاوى رضويه،جلد9،صفحه431،رضافاؤنڈيشن،لاسور)

انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے مد د مانگنا وہا بیوں کے نز دیک شرک ہے۔

امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ الرحمٰن اس کے حائز ہونے پر کلام کرتے ہوئے علماء اہل سنت کے اقوال نقل کرنے کے ساتھ ساتھ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ کا کلام نقل کرتے ، بي جسود يوبندى وبالى ايناامام مانة بين: "اشعة اللمعات مين فرمايا"ليت شعرى جده مى خواهند ايشال باستمداد وامداد كه اين فرقه منكر ند آل را آنچه مامي فهميم ازال اين ست كه داعي دعاكنند خدا وتوسل كند بروحانيت اين بنده مقرب را کہ اے بندہ حدا و ولی وے شفاعت کن مراد بحواہ از حدا کہ بدھد مسئول ومطلوب مرااگر این معنی موجب شرك باشد چنانکه منکر زعم کند باید که منع کرده شود تو سل و طلب دعا از دو ستان حدا در حالت حیات نیز واین مستحب است باتفاق و شائع است در دین و آنچه مروی و محکی است از مشائخ اهل کشف دراستمداد ازارواح کمل واستفاده ازان، خارج از حصراست ومذكور ست دركتب و رسائل ايشان ومشهور ست ميان ايشان حاجت نیست که آنرا ذکرکنیم و شاید که منکر متعصب سود نه کند اورا كلماتِ ايشال عافانا الله من ذلك كلام دريل مقام بحد اطناب كشيد برغم منكرال كه درقرب این زمال فرقه پیدا شدة اند كه منكر استمداد و استعانت را از اوليائے خدا و متو جهال بجناب ايشال را مشرك بخدا عبدة اصنام مي دانند و مبى كويند آنچه مى كويند ملتقطا" نمعلوم وه استمدادوامداد سے كياجاتے ہيں كه یے فرقہ اس کامنکر ہے۔ہم جہاں تک شجھتے ہیں وہ بیہ ہے کہ دعا کرنے والا خدا سے دعا کرتا ہاوراس بندہ مقرب کی روحانیت کووسلہ بنا تاہے یااس بندہ مقرب سے عرض کرتاہے کہ اے خدا کے بندے اوراس کے دوست!میر کی شفاعت کیجئے اور خدا سے دعا کیچئے کہ میرا

\_\_\_\_

سیدی جمع عبدری مدخل میں دربارہ زیارت قبورا نبیاء سابھیں کیہم الصلو ہواتسلیم فرماتے ہیں 'یاتی الیہم الزوائر ویتعین علیہ قصد هم من الاماکن البعیدۃ، فاذا حاء الیہم فلیتصف بالذکر والانکسار والمسکنة والفقر والفاقة والحاجة والاضطرارو و الخضوع، ویستغیث بہم ویطلب حوائحہ منهم ویجزم الحاجة ببرکتهم، فانهم باب الله المفتوح و جرت سنة سبحانه و تعالی فی قضاء الحوائح علی ایدیهم و بسببهم (ملخصاً) "زائرینان کے پاس عاضر ہول اوران کے اس دور دراز مقامول سے آنے کا قصد بھی متعین ہو، پھر جب عاضری سے مشرف یاب ہوتولازم ہے کہ ذلت واکسار وقتابی وفقر وفاقہ وحاجت و بے چارگی وفروتی کو شعار بنائے اوران کی سرکار میں فریا وکرے اوران سے اپنی حاجتیں مائے اور یقین کرے کہان کی برکت سے اجابت ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے درکشادہ ہیں اورسنت الی عباری ہے کہان کی برکت سے اجابت ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے درکشادہ ہیں اورسنت الی عباری ہے کہان کے ہاتھ پران کے سب سے حاجت روائی ہوتی ہے۔ والجمد بلارب الحلمین ''

تصرفات مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم کے وہائی منکر ہیں اورائے شرک قرار دیتے ہیں اعلی حضرت رحمۃ الله علیه نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کے تصرفات کوقر آن وحدیث اور علائے اسلاف سے پیش کرتے ہوئے عقیدہ اہل سنت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یوں ہے:''احکام الہی کی دوقتمیں ہیں: تکویذیہ مثل احیاء وامات وقضائے حاجت ودفع مصیبت وعطائے دولت ورزق ونعمت وفتح وثکست وغیر ہا عالم کے ہندوبست۔دوسرے تشریعیہ کہ کسی فعل کوفرض یا حرام یا واجب یا مکروہ یا مستحب یا مباح

مطلوب مجھےعطافر مادے۔اگریہ معنی شرک کا باعث ہوجیبا کہ مکر کا خیال باطل ہے تو چاہئے کہ اولیاء اللہ کوان کی حیات دنیا میں بھی وسیلہ بنانا اور ان سے دعا کر اناممنوع ہو حالانکہ یہ بالا تفاس مستحب وستحسن اور دین معروف وشہور ہے۔ ارواح کاملین سے استمداداور استغفار کے بارے میں مشائخ اہل کشف سے جوروایات وواقعات وارد ہیں وہ حصروشارسے باہر ہیں اور ان حضرات کے رسائل وکتب میں فہ کوراور ان کے درمیان مشہور ہیں ہمیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں اور شاکدہ دھرم مکر کے لیے ان کے کلمات سود مند بھی نہ ہوں \_\_\_\_ خدا ہمیں عافیت میں رکھے \_\_\_ اس مقام میں کلام طویل ہوا اور مکرین کی تر دیدو تذکیل کے بیش نظر جوایک فرقہ کے روپ میں آج کل نکل آئے ہیں اور اولیاء اللہ سے استمد ادوا ستعانت کا انکار کرتے ہیں اور ان حضرات کی بارگاہ میں توجہ کرنے والوں کو مشرک و بت پرست شجھتے ہیں اور اکہتے ہیں جو کہتے ہیں۔

اور شرح عربی میں اس مضمون اخیر کو یوں ادا فرمایا '' انسما اطلنا الکلام فی هذا السقام رغمالانف لمنکرین فانه قد حدث فی زماننا شرذمة ینکرون الاستمداد من الاولیاء ویقولون مایقولون و مالهم علی ذلك من علم ان هم الاینخرصون "ہم نے اس مقام میں کلام طویل کیا منکروں کی ناک خاک پررگڑ نے کو کہ ہمارے زمانے میں معدود سے چندا ہوئے ہیں کہ حضرات اولیاء سے مدد مانگنے کے منکر ہیں اور کہتے ہیں جو کہتے ہیں اور انھیں اس پر پھم نہیں یونہی اپنے سے اٹکلیں لڑاتے ہیں۔

اسی طرح جذب القلوب شریف میں معنی توسل واستمد اد بروجہ مذکور بیان کر کے فرمایا "و و رود نص قطعی دروے حاجت نیست بلکه عدم نص برمنع آن کافی فرمایا "و و رود نص قطعی کی ضرورت نہیں بلکہ اس کی ممانت پرنص نہ ہونا ہی کافی

میں منظور ، نیا حادیث میں مقدور ، واللّٰدالها دی الی منائر النور۔۔۔۔

امام احمقسطلانی مواجب لدنیشریف میں فرماتے ہیں "من حصائصہ صلی الله تعالی علیه و سلم انه کان یخص من شاء بما شاء من الاحکام "سیدعالم سلی الله تعالی علیه و سلم انه کان یحص من شاء بما شاء من الاحکام "سیدعالم سلی الله تعالی علیه و سلم کے خصائص کریمہ سے ہے کہ حضور شریعت کے عام احکام سے جسے عام حقائق فرمادیتے۔

علامه ذرقانی نے شرح میں بڑھایا"من الاحکام وغیرها" کچھا حکام ہی کی خصوصیت نہیں حضور جس چیز سے چاہیں جسے چاہیں خاص فرمادیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔ امام جلیل جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ نے خصائص الکبر کی شریف میں ایک باب وضع فرمایا" باب احتصاصه صلی الله تعالی علیه و سلم بانه یخص من شاء بسما شاء من الاحکام" باب اس بیان کا کہ خاص نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کویہ منصب حامل سے کہ جسے جاہیں جس حکم سے جاہیں خاص فرمادیں ۔۔۔"

(فتاوى رضويه،جلد30،صفحه511،رضافاؤنڈيشن،الاسمور)

علم غیب کے متعلق وہا بیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ۔امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن اس پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''امام احمد منداورا بن سعد طبقات اور طبرانی مجم میں بندھی حضرت ابوذرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ اورا بویعلی وابن منج وطبرانی حضرت ابودرداءرضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ''لقد ترکنار سول الله صلی الله تعالی علیه و سلم و ما یتر ک طائر جناحیه فی السمّاء الله ذکر لنا منه علما ''نبی صلی اللہ تعالی علیه و سلم و ما یتر ک طائر جناحیه فی السمّاء الله ذکر لنا منه علما ''نبی صلی اللہ تعالی علیه و آلہ وسلم نے ہمیں اس حال پرچھوڑ اکہ ہوا میں کوئی پرندہ پر مارنے والا الیانہیں جس کاعلم حضور نے ہمارے سامنے بیان نہ فرما دیا ہو۔

کردینا۔ مسلمانوں کے سے دین میں ان دونوں حکموں کی ایک ہی حالت ہے کہ غیر خدا کی طرف بروجہ ذاتی احکام تشریعی کی اسناد بھی شرک۔قال اللہ تعالی ﴿أَمُ لَهُ مُ شُرِک کِان کے لیے خدا شَر عُوْا لَهُمُ مِنَ الدِّینِ مَا لَمُ یَأْذَنُ بِهِ اللّه ﴾ الله تعالی نے فرمایا: کیاان کے لیے خدا کی الوہیت میں پھیشریک ہیں جنہوں نے ان کے واسطے دین میں اور راہیں نکال دی ہیں جنہوں خوا کے خدا جن کا خدا نے انہیں حکم خدیا۔

اور بروجہ عطائی امور تکوین کی اسناد بھی شرک نہیں ۔قال اللہ تعالیٰ ﴿ فَ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ تعالیٰ علیہ ﴿ فَ اللّٰہ عَلَیٰ اللّٰہ تعالیٰ علیہ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیہ بات فرض کی یا فلاں کا محرام کر دیا تو شرک کا سودانہیں اچھلتا اورا گر کہنے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے بیہ بات فرض کی یا فلاں کا محرام کر دیا تو شرک کا سوجھتا ہے۔ بیا نکا نرائحکم ہی نہیں الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے نعت دی یاغنی کر دیا تو شرک سوجھتا ہے۔ بیا نکا نرائحکم ہی نہیں خودا پنے فدہ ب نامہذب میں کیا بن ہے۔ جب ذاتی اور عطائی کا تفرقہ اٹھا دیا پھرا حکام میں فرق کیسا، سب کا کیساں شرک ہونالازم، آخران کا امام مطلق وعام (اساعیل دہلوی) کہہ گیا کہ: ''کسی کام کوروایا ناروا کر دینا اللّٰہ ہی کی شان ہے۔''۔۔۔۔

تو مناسب ہوا کہ بعض احادیث وہ بھی ذکر کر جا ئیں جن میں احکام تشریعیہ کی اسنادصر تک ہے اوراب اس قسم کی خاص دوآ یتوں کا ذکر بھی محمود، اگر چہ آیات گزشتہ سے بھی دوآ یتوں میں بیمطلب موجود، اوران کے ذکر سے جب عدد آیات انصاف عقو دسے متجاوز ہوگا تو جمیل عقد کے لیے تین آیتوں کا اور بھی اضافہ ہو کہ بچپاس کا عدد پورا ہوجس طرح احادیث میں بعونہ تعالی پانچ خمسین یعنی ڈھائی سوکا عدد کامل ہوگا، ورنہ استیعاب آیات

جناب ارفع میں،جل جلالہ، وسلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ۔شیخ شیوخ علمائے ہندمولا ناشیخ محقق نوراللّٰدتعالی مرفقہ ہا کمکرّ م مدارج شریف میں فرماتے ہیں"ذ کے سبر کسن اُو را و درو د بفرست بروے صلى الله تعالى عليه وسلم، وباش در حال ذكر گويا حاضر ست پیش او در حالتِ حیات و می بینی تو او رامتادب باجلال و تعظیم و هيبت و اميد بدال كه و عصلي الله تعالى عليه و سلم مي بيند و مي شنود كلام تبرا زیرا که و بے صلی الله تعالٰی علیه و سلم متصف است بصفات الله و یکے از صفات الهي آنست كه انا جليس من ذكرني "ان كي يا دكراوران يردرود بي اور ذكر کے وقت ایسے ہوجاؤ گویاتم ان کی زندگی میں ان کےسامنے حاضر ہواوران کود کچھرہے ہو، يورےادباور تغظيم سے رہو، ہيب بھی ہواورا ميد بھی ،اور جان لو كه رسول الله صلى اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہارا کلام سن رہے ہیں ۔ کیونکہ وہ صفاتِ الہیہ سے متصف ہیں اور اللہ کی ایک صفت ہے ہے کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا (فتاوي رضويه، جلد29، صفحه 494، رضافاؤ نڈیشی، الاسور) حضورصلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کےنور ہونے کے متعلق و مانی کہتے ہیں کہ بہ شرک ہے۔ حضورصلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جیسے بشر تھے۔امام اہل سنت اس مسکلہ پر کلام کرتے | ہوئے دلائل سے فرماتے ہیں:''امام اجل سیرنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اورامام أنجل سيدنا امام احمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه كے استاذ اورامام بخاري وامام مسلم

کے استاذ الاستاذ حافظ الحدیث احدالا علام عبدالرزاق ابو بکرین ہمام نے اپنی مصنف میں

حضرت سيدناوا بن سيدنا جابر بن عبدالله انصاري رضي الله تعالى عنهما سے روايت كى "قال

قلت يارسول الله بابي انت وامي اخبرني عن اول شيء خلقه الله تعالي قبل

سیم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض وشرح زرقانی للمواہب میں ہے ' هدا ته مثل لبیان کل شبیء تفصیلاً تارةً واحمالاً أحریٰ ''بیای مثال دی ہے اس کی که نبی کریم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے ہر چیزییان فرمادی ، کھی تفصیلاً بھی اجمالاً ۔۔۔

امام اجل سيّدى بوميرى قدس سره، ام القرى مين فرمات بين 'وسع العالمين علماً وحكمًا ''رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كاعلم وحكمت تمام جهان كوميط بوا-

امام ابن جرکی اس کی شرح افضل القرای میں فرماتے ہیں "لاق الله تعالی الطلعه علی العالم فعلم علم الاولین والا حرین و ماکان و مایکون " بیاس لیے که بیشک عزوجل نے حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کوتمام جہان پراطلاع بخشی تو سب اگلے پچھلوں اور ماکان و ما یکون کاعلم حضور پر نور صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کو حاصل موگلا ۔۔۔۔

امام قسطلانی مواہب میں فرماتے ہیں "قد قال علماؤنا رحمه مالله تعالی لا فرق بین موته و حیاته صلی الله تعالی علیه و سلم فی مشاهدته لامّته و معرفته باحوالهم و نیاتهم و عزائمهم و خواطر هم و ذلك جلی عنده، لاخفاء به "ب شك بمار علمائ كرام رحمهم الله تعالی نے فرمایا رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی حالت میں کچوفرق نہیں ہے اس بات میں کہ حضورا بنی امت کود کھر ہے ہیں ان کے ہر حال ، ان کی ہرنیت ، ان کے ہراراد یے ، ان کے دلوں کے ہر خطرے کو پہچانتے ہیں اور بیسب چیزیں حضور صلی الله تعالی علیه وآله وسلم پرایسی روثن ہیں جن میں اصلاً کسی طرح کی یوشیدگی نہیں۔

بيعقيدے بيں علمائے ربانيين كے محدرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى

الاشياء قال (( يا جابر ان الله تعالى قد خلق قبل الاشياء نورنبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولاجنة ولانار ولاملك ولاسماء ولاارض ولاشمس ولاقمر ولا جنى ولا انسى؛ فلما ارادالله تعالى ان يخلق الخلق قسم ذلك النور اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم، ومن الثاني اللوح، ومن الثالث العرش، ثمر قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي الملائكة، ثم قسم الرابع اربعة اجزاء، فخلق من الاول السموات، ومن الثاني الارضين ومن الثالث الجنة والنار، ثم قسم الرابع اربعة اجزاء الحديث بطوله)) "بعنی وه فرماتے ہیں میں نے عرض کی: پارسول اللہ! میرے مال باپ حضور پر قربان ، مجھے بتا دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ عزوجل نے کیا چیز بنائی ؟ فرمایا: اے جابر! میشک بالیقین الله تعالی نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا نورا پیے نور سے پیدا فرمایا۔وہ نور قدرت الہی سے جہاں خدانے حیا ہا دورہ کرتار ہا۔اس وفت لوح ، آ جنت، دوزخ ، فرشتے ، آسان ، زمین ، سورج ، جاند ، جن ، آ دمی کچھ نہ تھا۔ پھر جب اللّٰہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا حیامااس نور کے جیار حصے فرمائے ، پہلے سے قلم ، دوسرے سے لوح ، تيسرے سے عرش بنايا۔ پھر چوتھ كے چار ھے كئے، پہلے سے فرشتگان حامل عرش، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے باقی ملائکہ پیدا کئے۔ پھر چوتھے کے حیار حصے فر مائے ، پہلے سے آ سان، دوہم سے سے زمینیں، تیسر بے سے بہشت ودوز خ بنائے، پھر چوتھے کے حار صے کئے،الی آ خرالحدیث۔

بيحديث امام بيهق نے بھی دلائل النوة مين بخوه روايت كى ، اجله ائمه دين مثل

امام قسطلانی مواہب لدنیہ اور امام ابن حجر کلی افضل القراکی اور علامہ فاسی مطالع المسر ات اور علامہ ذرقانی شرح مواہب اور علامہ دیار بکری خمیس اور شخ محقق دہلوی مدارج وغیر ہامیں اس حدیث سے استناد اور اس پر تعویل واعتاد فرماتے ہیں ، بالجملہ وہ تلقی امت بالقوۃ کا منصب جلیل پائے ہوئے ہے تو بلاشبہ حدیث حسن صالح مقبول ومعتمد ہے۔ تلقی علاء منصب جلیل پائے ہوئے ہے تو بلاشبہ حدیث حسن صالح مقبول ومعتمد ہے۔ تلقی علاء بالقبول وہ شے ظیم ہے جس کے بعد ملاحظ سندگی حاجت نہیں رہتی بلکہ سند ضعیف بھی ہوتو حرج نہیں کرتی "کے ما بیناہ فی ممنیر العین فی حکم تقبیل الابھا مین" (جیسا کہ ہم نے اپنے رسالہ دمنیر العین فی حکم تقبیل الابھا مین" (جیسا کہ ہم نے اپنے رسالہ دمنیر العین فی حکم تقبیل الابھا مین "رجیسا کہ ہم نے اپنے رسالہ دمنیر العین فی حکم تقبیل الابھا مین "کے اپنے رسالہ" منیر العین فی حکم تقبیل الابھا مین "کے اپنے رسالہ" منیر العین فی حکم تقبیل الابھا مین کیا ہے۔)

لاجرم علام محقق عارف بالله سيد عبد الغنى نابلسى قدس سره القدى حديقه ندية شرح طريقه محمد من نوره صلى الله تعالى عليه وسلم كما وردبه الحديث الصحيح "بشك برچيز نبي صلى الله تعالى عليه وارد به ين جيسا كه حديث على عليه وارد بوكي \_\_\_\_

امام علام حافظ جلال الملة والدين سيوطى رحمه الله تعالى نے كتاب خصائص كرى لئى ميں اس معنى كے لئے ايك باب وضع فرما يا اور اس ميں صديث ذكوان ذكر كے قال كيا" قيال ابن سبع من خصائصه صلى الله تعالى عليه و سلم ان ظله كان لايقع على الارض وانه كان نورا فكان اذا مشى فى الشمس او القمر لاينظر له ظل قال بعضهم ويشهد له حديث قول صلى الله تعالى عليه و سلم فى دعائه و اجعلنى نورا" يعنى ابن سيع نے كہا حضور كے خصائص كريم سے ہے كم آپ كا ساية مين پرنه پڑتا اور آپ نوركش سے ۔ توجب دھوپ يا چاندنى ميں چلتے آپ كا ساية نظر نم آتا بعض علاء فرمايا اس كى شاہد ہے وہ حديث كه حضور نے اپنى دعا ميں عرض كيا كه مجھے نور

دین کس نے بگاڑا؟

**پوسکتا ہے۔''** (فتاوی رضویه،جلد 30،صفحہ 705،658،رضافاؤنڈیشن،الاہور)

# اعلیٰ حضرت کے حنفی پر ہونے پر دلائل

عقائدا بل سنت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حفی فقہ کا کھی مکمل دفاع کیا۔ شیعوں کے عقیدے کا رد کرتے ہوئے فقہ حفی کی روشنی میں حکم ارشاد فرماتے ہیں: ''فتح القد بریشر ح ہدایہ مطبع مصر، جلداول ص 248 اور حاشیہ بیین العلا مماحم شلمی مطبوعہ مصر، جلداول ص 135 میں ہے ''فسی السرافض من فضل علیا علی الثلاثة فسمبتدع وان انکر خلافة الصدیق او عمر رضی الله عنهما فهو کافر'' رافضوں میں جو شخص مولی علی کو خلفاء ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنهم سے افضل کے گمراہ ہے اور اگر صدیق یافاروق رضی اللہ تعالی عنهما کی خلافت کا انکار کر ہے تو کافر ہے۔''

(فتاوى رضويه،جلد14،صفحه250،رضافاؤنڈيشن،لاسور)

جب گاندهی کومسلمانوں کا خلیفہ بنانے کے لئے بعض مولویوں نے کہا کہ خلافت میں قریثی ہونا ضروری نہیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا رد احادیث، عقائد اہلست اور فقہ حفی سے کیا اور آخر میں فرمایا: ''مسلمانو! تم نے دیکھا خلافت کیلئے شرط قرشیت پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متواتر حدیثیں، صحابہ کا اجماع، تا بعین کا اجماع، اللہ علیہ اہلست کا عقیدہ، ائمہ واکا بر حنفیہ کی کتب عقائد میں تصریح میں ، کتب حدیث میں تصریح میں ، کتب فقہ میں تصریح میں ایسے ظیم الشان جلیل البر بان اجماعی قطعی بینی مسلے کوفر تی محلے کوفر تی کھی تصریح نہیں، فولی سے مجھے جانے کا ادعا کرنا اور حنفیہ میں فقط بعض کے کلام سے وہ بھی تصریح نہیں، فولی سے مجھے جانے کا ادعا کرنا کس درجہ خلاف دیانت واغوائے عوام ہے۔''

وین کس نے نگاڑا؟

کردے۔۔۔۔

امام علامة قاضى عياض رحمه الله تعالى شفاء شريف مين فرمات يبن "و ما ذكر من انه كان لاظل لشخصه في شمس و لا قمر لانه كان نوراً " يعنى حضور كولائل نبوت و آيات رسالت سے ہوہ بات جو مذكور موئى كه آپ كے جسم انور كا سابينه دھوپ مين موتانہ جا ندنى ميں اس لئے كه حضور نور بين \_\_\_\_

شخ محقق مولا ناعبدالحق محدث وہلوی قدس سرہ العزیز مدارج النبوۃ میں فرماتے بیس"و نبودمر آنحضرت را صلی اللہ تعالی علیہ و سلم سایہ نه در آفتاب و نه در قصر رواہ الحکیم الترمذی عن ذکوان فی نوادر الاصول و عجب است ایس بزرگان که ذکر نکر دند چراغ راو نور یکے از اسمائے آنحضرت است صلی اللہ تعالی علیہ و سلم و نور راسایہ نمی باشد انتہی "سرکاردوعالم سلی اللہ تعالی علیہ و سلم کا سایہ سورج اور چا ندکی روشی میں نہ تھا۔ بروایت کیم تر مذک از دکوان ، اور تجب یہ سے ان بزرگول نے اس ضمن میں چراغ کا دکر نہیں کیا اور" نور" حضور کے اساءمبار کہ میں سے ہور نور کا سایمیں ہوتا۔

جناب شخ مجدد (الف نانی) جلدسوم مکتوبات ، مکتوبات صدم میں فرماتے ہیں "او را صلی اللہ تعالی علیہ و سلم سایہ نبود درعالم شہادت سایہ هر شخص از شخص لطیف تر است و چوں لطیف تر ازوے صلی اللہ تعالی علیہ و سلم درعالم نباشد اورا سایہ چه صورت دارد "آل حضرت صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نہ قا عالم شہادت میں ہر خض کا سابیاس سے بہت لطیف ہوتا ہے اور چونکہ جہان بحر میں آئخضرت صلی اللہ تعالی علیہ و سلم سے کوئی چیز لطیف نہیں ہے لہذا آپ کا سابیہ کیونکر

وحدة لاشريك له لااله الاالله له الملك وله الحمدلااله الاالله ولاحول ولاقوة الاباللهالعلى العظيم)) ـــــــ

وُرِ وَتَارِمِين بِي الله على جبهة الميت وعمامة او كفنه عهدنامه يرجي ان يغفرالله للميّت اوصى بعضهم ان يكتب في جبهة و صدره بسم الله الرحمين الرحيم ففعل ثم رؤي في المنام فسئل فقال لما وضعت في القبر جاء تني ملئكة العذاب فلمارأوا مكتوبا على جبهتي بسم الله الرحمٰن الرحيم قالو امنت من عذاب الله" مُروكى بيثاني ياعمامه باكفن يرعهدنامه لكف سےأس ك لئے بخشش کی امید ہے۔کسی صاحب نے وصیت کی تھی کہان کی پیشانی اور سینے یر''بسم الله الرحمٰن الرحيم' ، لكھ ديں ، لكھ دى گئى۔ پھرخواب ميں نظر آئے حال يو چھنے يرفر مايا جب میں قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے آئے میری پیشانی پر''بسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم''لکھی دیکھی کہانچھےعذابالہی سےامان ہے۔''

(فتاوى رضويه، جلد 9، صفحه 108، رضافاؤ نڈیشن، لاہور)

دوتو می نطریے کی بنیاد اعلیٰ حضرت رحمۃ الله علیہ نے رکھی تھی۔آپ کو گا ندھی مشرك كالمسلمانون كاليدُّر موناليندنه تقاليكن دوسرى طرف ديوبندى ومابيون سميت كني علاء بھی گاندھی کولیڈر بنانے پر کوشاں تھے۔اعلیٰ حضرت رحمۃ اللّٰدعلیہ نے ان علماء کی توجہ جو گاندھی کی حدیے زیاد تعظیم کرتے تھے شری احکام کی طرف دلائی کہ شریعت ان کے متعلق کیا کہتی ہے دیکھ لیں چنانچہ آپ فرماتے ہیں:'' بدایونی لیڈر بننے والے اپنے حق میں احکام ائمُه كرام ديكصين جتى كه فمآلو ي ظهير صاحبيه و اشباه والنظائر وتنوير الابصار ودرمختار وغير ما معتمدات اسفاريس ب"لو سلم على الذمي تبحيلا يكفرلان تبحيل الكافر كفر

(فتاوى رضويه، جلد14، صفحه 206، رضافاؤ نڈیشن، السور)

د یو بندی جواپنے آپ کوخفی کہتے ہیں اور اور اذان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پرانگوٹھے چومنے کو بدعت کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے اسے احادیث وفقہ حنفی سے ثابت کیا ہے چنانچ فرماتے ہیں: 'جب مؤ فن پہلی بار 'اشهد ان محمدا رسول الله "كج به كج"صلى الله عليك يارسول الله " جب دوباره كه به كح" قرة عيني بك يارسول الله " اور ہر بارانگوشوں كے ناخن آئكھوں سے لگالے آخر ميں كرے "اللهم متعنى بالسمع والبصر "ا الله!ميرى اعت وبصارت كواس كى بركت سے مالا مال

ر دالحتارعن جامع الرموزعن كنز العباد ( ردالمحتار ميں جامع الرموز سے اوراس ميں کنز العباد سے منقول ہے۔ ) یہ اذان میں ہے اور تکبیر کے وقت بھی ایسا ہی کرے تو کچھ حرج نہیں "کے ابیناہ فی رسالتنا" (جیسے ہم نے اسے اینے رسالہ میں بیان کیا۔)واللہ تعالى اعلم ـ'' (فتاوى رضويه، جلد5، صفحه 415، رضافاؤ نديشي، الأسور)

قبر میں میت کے ساتھ عہد نامہ بنجرہ مبارک رکھنا وہابیوں کے نز دیک بدعت ہے جبکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسے صحابہ و فقہ حنفی سے ثابت کرتے ہوئے فرماتے بین: ''امام تر مذی حکیم الهی سیّدی محمد بن علی معاصرا مام بخاری نے نوا درالاصول میں روایت كى كەخودخضور پُرنورسيّدعالم سلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا ((من عتب هذاالدعاء وجعله بين صدر الميت وكفنه في رقعة لم ينله عذاب القبر ولايري منكراو نڪيراً و هوه ذا"جو بيدُ عالسي پرچه پرلکھ کرميّت كے سينہ پرگفن كے بنچر كھ دےاُ سے عذابِ قبرنه بونه منكرنكير نظرة كين اوروه دعايي به ( الله الاالله والله اكبولااله الاالله دین کس نے بگاڑا؟

دوم، ص506 ميں ہے" صاحب البدعة يدعوالناس اليها ليس هو من الامة على الاطلاق" البسنت كونالف عقيد والاجولوگول كوائي عقيد كى دعوت و و و على الاطلاق امتى نہيں ہے۔

"لان السبتدع وان كان من اهل القبلة فهو من امة الدعوة دون السبتابعة كالكفار" كيونكما عقادين برعى الرچه الل قبله سه مهايكن امت اجابت ميس نبيس بلكه ومثل كفارامت دعوت ميس سهد"

(فتاوى رضويه،جلد14،صفحه286،رضافاؤنڈيشن،الاسور)

د یوبندی، وہابیوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللّہ علیہ کوغیرسیٰ ثابت کرنے کے لئے ایر ی چوٹی کازورلگالیا خصوصااحیان الہی ظہیر نے اپنی جھوٹ پربنی کتاب 'البریلوی' میں لکین اہل سنت بریلوی علاء نے ان اعتراضات کا منہ توڑ جواب دیا۔ بریلوی مسلک کے اہل سنت ہونے پرسب سے بڑی دلیل ہے ہے کہ آج بھی کوئی اپنی آپ کو بریلوی کے اور اس کے عقا کد اہل سنت کے خلاف ہوں تو ہم اسے گراہ کھہراتے ہیں۔ یعنی اگر مسلک اس کے عقا کد اہل سنت عقا کہ سے ہٹ کرکوئی نیا فرقہ ہوتا تو اس کا معیار عقا کد اہل سنت پر نہ ہوتا ہوں تو ہم اسے گراہ کھہراتے ہیں۔ یعنی اگر مسلک بریوی اہل سنت عقا کہ سے ہٹ کرکوئی بریلوی کہلانے والا غیرسی عقیدہ اپنا کے وہ بریلوی نہیں اگر چہ خود کو بریلوی کہا ہے دایک مقام پر ایسا ہی کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللّہ علیہ بریلوی نہیں اگر چہ خود کو بریلوی کہے ۔ ایک مقام پر ایسا ہی کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللّہ علیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''ابقطعی مرتد فرقے ایسے ہیں کہ اپنے آپ کو خفی کہتے اور کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''ابقطعی مرتد فرقے ایسے ہیں کہ اپنے آپ کو خفی کہتے اور کرتے ہوئے العقیدہ سے کا دعوی رکھتے ہیں اُن کی حفیت انہیں کیا مفید ہوسکتی ہے۔ امامت کے لیے سنی صحیح العقیدہ سے الطہارۃ صحیح القراءۃ جامع شرائط صحت وصلت ہونا جاہیے۔ ۔ واللّہ تعالی اعلم۔ '' (فتاوی دضویہ ، جلد 29 صفحہ 544، دضافاؤنڈ پیشن ، لاہوں)

ین کس نے بگاڑا؟

"اگرذمی کو تعظیما سلام کرے کا فرہوجائے گا کہ کا فری تعظیم کفرہے۔

فقاطی امام ظهیرصاحب الدین واشباه در مختار وغیر بامیں ہے" لوقال لمحوسی یا استاذ تبحیلا کفر "اگر مجوسی کولطور تعظیم" اے استاذ تبحیلا کفر "اگر مجوسی کولطور تعظیم" اے استاذ تبحیلا کفر سا

اور یہاں حربی مشرک کی بیہ پھے مسلمانوں پر اس کی رفعت و تقذیم ہورہی ہے اور پھر کفر بالائے طاق ان کے جواز کو بھی تھیں نہیں گئی، اس حرام قطعی کو حلال کی کھال پہنا کر فقوے اور رسالے کھے جارہے ہیں، مجوسی کو تعظیما زبان سے استاد کہد دینے والا کا فرہولیکن مشرک بت پرست کو اسٹنج پر کھڑے ہوکر کہنے والا کہ خدانے ان (گاندھی) کو فرکر بنا کر نہارے پاس بھیجا ہے ۔گاندھی کو پیشوانہیں بلکہ قدرت نے تم کو سبق پڑھانے والا مدیر بنا کر بھیجا ہے ۔گاندھی کو پیشوانہیں بلکہ قدرت نے تم کو سبق بھی کسی دنیوی مدیر بنا کر بھیجا ہے ۔ ٹھیٹ مسلمان بنارہ ہے ہیں سبق پڑھانے والا اور سبق بھی کسی دنیوی حرفت کا نہیں بلکہ صاف کہا کہ تمہارا فرض دینی یاد دلانے کو تو استاذینایا اور کسی کے سر میں دین بھی کسی مستحب وغیرہ کا نہیں بلکہ خاص فرض دینی کا معلم استاذ بنایا اور کسی کے سر میں دماغ اور دماغ میں عشل ہے بہلو میں دل اور دل میں اسلام کی قدر ہوتو وہ ان لفظوں کو دیکھے کہ دماغ اور دماغ میں عشل ہیہا ہو میں دل اور دل میں اسلام کی قدر ہوتو وہ ان لفظوں کو دیکھے کہ دمانے ان کو فدکر بنا کر تمہارے یاس بھیجا ہے۔'

(فتاوى رضويه، جلد14، صفحه 527، رضافاؤنڈيشن، لا سور)

اعلی حضرت امام احمد رضاخان علیه رحمة الرحمٰن کی ساری کتب میں اسی طرح اہل سنت کے عقا کداور فقہ خفی کے احکام موجود ہیں جواس بات کا بین ثبوت ہیں کہ آپ ایک سن حفی عالم دین تھے جنہوں نے دیو بندی ، وہائی ، شیعہ ، قادیا نیوں کے عقا کد کا قر آن وحدیث علمائے اہلسنت ، فقہ خفی کی روشنی میں رَوِّ کیا۔ بلکہ آپ نے صراحةً فرمایا کہ جواہل سنت کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے ملی الاطلاق امتی نہیں ہے چنانچ فرماتے ہیں: '' تو ضیح طبع فسطنطنیہ جلد

#### ن کس نے بگاڑا؟

### اب دوم: گمراهی .... 🛞

صحیح عقیدہ کی اسلام میں بڑی اہم حیثیت ہے۔عقیدہ عقدسے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے رگرہ لگانا۔ (المنجد،ع ن د،صفحہ 574،خزینه علم ادب،لاہور)

اصطلاحی معنی میں عقیدہ اسے کہتے ہیں جس پر پختہ یقین کیا جائے ، جس کوانسان اپنا دین بنائے اوراس کا اعتقادر کھے۔ اسلام میں نیک اعمال کی قبولیت صحیح عقیدہ پر مشمنل ہے۔ پچھلے باب میں ثابت کیا گیا ہے صحیح عقیدہ صرف اہل سنت وجماعت کا ہے۔ اہل سنت وجماعت کے خلاف عقیدہ گراہی ہے اور گراہ شخص کوکوئی نیکی فائدہ نہیں دیت ۔ حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا" لا یقبل قبول الا بعمل و لا یستقیم قول وعمل و نیۃ الا بموافقة السنة" ترجمہ: کوئی قول محکے نہیں جب تک اس کے ساتھ مل نہیں ہوتی جب تک نیت صحیح نہ ہواورکوئی قول وعمل و نیت ٹھیک نہیں ہوتی جب تک کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح نہ ہواورکوئی قول وعمل و نیت ٹھیک نہیں ہوتی جب تک کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح نہ ہواورکوئی قول وعمل و نیت ٹھیک نہیں ہوتی جب تک کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح نہ ہواورکوئی قول وعمل و نیت ٹھیک نہیں ہوتی جب تک کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح نہ ہواورکوئی قول وعمل و نیت ٹھیک نہیں ہوتی جب تک کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقت سنت کے مطابق نہ ہو۔ (تلبیس اہلیس ، صفحہ 11، دار الفکر ، بیروت)

گراه خص شیطان کابہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اس لئے کہ گناہ گارکسی وقت بھی اپنے گناہ سے قوبہ کرسکتا ہے کیکن گراہ تو بہ کیا کرے گا وہ تو اسے گناہ ہے کہ محبوب ہوتا ہے۔ اس لئے کہ گناہ ہے صحیح اور شرع کے موافق سمجھر ہاہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا" البدعة أحب اللی ابلیس من المعصیة المعصیة یثاب منها والبدعة لایثاب منها" ترجمہ: شیطان کو گناہ کی نبیت بدعت زیادہ پہند ہے اسلئے کہ گناہ سے تو بہ کی جاتی ہے اور بدعت الیک گراہی ہے کہ اس سے تو بہیں کی جاتی ۔ ( کہ وہ اینے آپ کوتی برسمجھتا ہے۔ )

(تلبيس إبليس ،صفحه 15،دار الفكر ، بيروت )

المختصرية كوفقط ابل سنت وجماعت جنتى فرقد ہے اور بريلوى شيخ معنوں ميں سنى

ہيں ۔ بعض لوگ كہتے ہيں كہ ہم كوں اپنے آپ كوسى بريلوى كہتے ہيں صرف مسلمان ہى

كيوں نہيں كہتے ؟ اس كا جواب يہ ہے كہ جواپئے آپ كو بريلوى كہتا ہے تو يہ نقينى بات ہے كہ

وہ سنى اور مسلمان ہے كہ يہ نسبت كہجان كے لئے ہے ورنہ خود كو مسلمان تو سارے فرقے

كہتے ہيں ، صحابہ كرام عليهم الرضوان ، تا بعين بزرگان دين نے خودكوا بل سنت اسى وجہ ہے كہا

تا كہ ديگر گمراہ فرقوں سے امتياز ہوجائے ۔ اسى طرح جب ديو بندى اور و ہائى خودكوا بل سنت

كويوں شمجھيں كہ اگر كوئى كہ ميں لا ہور ميں رہتا ہوں تو يقينى بات ہے كہ وہ پنجاب اور

پاكستان كار ہے والا ہے ۔

الله عزوجل ہم سب مسلمانوں کو اہل سنت کے عقائد پر جینے مرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین ۔ قارئین خصوصا مجھ گنا ہگار کے لئے دعافر مائیں کہ اللہ عزوجل مجھے اور میری آنیوالی نسل کو اہل سنت و جماعت پر استقامت عطافر مائے۔ جزاک اللہ۔

سارے فلط ہیں۔ شرح فقد اکبر میں ملاعلی قاری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں"ان الشیطان اذا اراد ان یسلب ایسمان العبد بربه فانه لایسلبه منه الا بالقاء العقائد الباطلة فی قلبه" ترجمہ: جب شیطان کسی کا ایمان رب تعالی پر سے زائل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تواس کے دل میں باطل عقائد ڈال دیتا ہے۔ (شرح فقه اکبر، صفحه 6، قدیمی کتب خانه ، کراچی) جسے کی گراہ مولو یوں اور سیاستدانوں کا حال ہے کہ اپنے غلط و باطل مؤقف پر ایسے ڈٹ جاتے ہیں کہ علائے کرام جب ان کو تنبیہ کریں تو آگے سے انتہائی بے باکی سے کہتے ہیں کہ میں ان مولو یوں کو فتو وَں کو جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں۔

اعلی حضرت رحمة الله علیہ نے تی خرمایا کہ گراہی کہ کرنمیں آتی۔ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا بھلا شخص ایک مسئلہ میں ایسا مؤقف اپنا تا ہے کہ گراہی تو کیا کفر میں جا گرتا ہے جیسے مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کی گراہی کا سبب بیبنا کہ بنو حذیفہ کا وفد رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ مسیلمہ کواپنی قیام گاہ میں چھوڑ آئے تھے، ساتھ نہ لائے تھے۔اسلام لے آنے کے بعد انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم وسلم سے مسیلمہ کا ذکر کیا کہ ہمارا ایک ساتھی اور ہے جسے ہم اپنے سامان اور سوار یوں کی مخاطب کے اس حفاظت کے لئے اپنی قیام گاہ میں چھوڑ آئے ہیں۔رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے بھی اس صلے کا حکم دیا جواور اہل وفد کود ہے چھے تھے اور فرمایا " اُم ا اِنے ہمرا یوں کی بیشر کے مکان یہ حفظ ضیعہ اُصحابہ " ترجمہ: چونکہ وہ اپنے ہمرا یوں کے سامان کی بیشر کے مکان یہ حفظ ضیعہ اُصحابہ " ترجمہ: چونکہ وہ اپنے ہمرا یوں کے سامان کی گرانی کر رہا ہے لہذا وہ تم ہے کچھ بُر انہیں ہے۔ یوگ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے بیس یاس سے چلے گئے اور مسیلمہ کے پاس آئے اور جو پچھرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے بیس یاس سے جلے گئے اور مسیلمہ کے پاس آئے اور جو پچھرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے بوت کا اسے دیا تھا وہ اسے لاکو دے دیا۔ یمامہ آکر دغمی خدا مسیلمہ مرتد ہوگیا۔اس نے نبوت کا اسے دیا تھا وہ اسے لاکر دے دیا۔ یمامہ آکر دغمی خدا مسیلمہ مرتد ہوگیا۔اس نے نبوت کا

وین کس نے بگاڑا؟

تمہیدابوشکورسالمی میں ہے: ''ہم نے کہا کہ بدعت فسق سے، بری ہے اس کئے کہ فاسق اپنے فسق پر اصرار نہیں کرتا اور اپنے اوپر توبہ کو واجب جانتا ہے۔ مبتدع اپنی بدعت پر مصرر ہتا ہے اور اس بدعت کا معتقد ہوتا ہے اور توبہ کو واجب نہیں جانتا۔ اس کئے کہ وہ اپنی بدعت کوئی گمان کرتا ہے۔ فسق میں رہنا شیعہ ہونے سے اچھا ہے۔''

(تمهيد ابوشكور سالمي ،صفحه382،فريد بك اسٹال ،الاسور)

## فصل اول: گمراہی کے اسباب

گراہی کے درج ذیل اسباب ہیں:۔

(1) خودكوبهت عقلمند مجھنااور دوسروں كوبيوقوف سمجھنا

(2) بزرگول کی اتباع کا جذبه نه ہونا

(3) اینی غلط فہمی وخوش فہمی کوحق سمجھ لینا

انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت عقامند سمجھتا ہے۔ پھرا گراس شخص میں بزرگوں کی اتباع نہ ہو، آوارہ ذبن کا ہواور دوچار دینی کتابیں پڑھ کر دوسروں کو بیوتوف اور خودکو بہت بڑا عالم سمجھے تو اس کی گمراہی کی ابتداء ہے۔ امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ الرحمٰن فرماتے ہیں:'' گمراہی کہ کرنہیں آتی ۔ گمراہی کا پہلا پھا ٹک یہی ہے کہ آدمی کے دل سے اتباع سبیل مومنین کی قدر نکل جائے۔ تمام امت مرحومہ کو بیوتوف جانے اور اپنی رائے الگ جانے۔'' (فتاوی رضویہ ،جلدہ، صفحہ 323، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

جب ایساشخص کسی مسئلہ میں اپنی عقل لڑائے اور جہال سوئی اڑجائے اسے حرف آخر سمجھ لے ،اگر چہاس کا اجتہاد باطل قرآن وسنت کے صریح خلاف ہوتو و وہ مخص پھسل گیا۔ اس پر شیطان کا وار کا میاب ہوگیا ، اب شیطان اس پریہی ظاہر کرے گا کہ تو حق پر ہے باقی

دعویٰ کیااوران کے سامنے یہ جھوٹ بولا کہ میں بھی محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک کردیا گیا ہوں اس کے لئے اس نے ان لوگوں سے جو وفد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تھے کہا، کیاتم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا فرکیا، تو انہوں نے یہ بیں کہا تھا کہ وہ تم سے اپنے مرہے میں بُر انہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے اسی لئے کہی تھی کہ وجھے نبوت میں ان کا شریک کیا گیا ہے۔

(تاريخ الطبري ،سنه عشر،جلد3،صفحه 138، دار التراث ،بيروت)

دیکھیں یہاں مسلمہ کذاب نے اپنی غلط فہمی اور خوثی فہمی میں نبوت کا دعویٰ کردیا،اگراس میں حضور علیہ السلام یا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اتباع کا جذبہ ہوتا تو بھی کھی الیں حرکت کر کے جہنم کا حقد ارنہ بنتا۔

(سورة الانعام، سورت6، آيت93)

اس آیت کی تغییر میں تغییر نفی میں ہے ' کھو عبد اللہ بن سعد بن أبی سرح کاتب الوحی وقد أملی النبی علیه السلام علیه ولقد خلقنا الإنسان إلی حلق آخر فحری علی لسانه فتبارك الله أحسن الخالقین فقال علیه السلام اكتبها فكذلك نزلت فشك وقال إن كان محمدا صادقا فقد أو حی إلی كما أو حی إلیه و إن كان كاذبا فقد قلت كما قال فارتد ولحق بمكة ''رجمہ نیر آیت عبداللہ بن ابی سرح کے متعلق ہے جو كہ كاتب و حی تھا۔ نی كريم صلی الله علیه وآلہ وسلم اسے به آیات كموار ہے تھے ﴿وَلَي قَلْ خَلَفُنَا الْإِنْسَانَ .. ﴾ اس كى زبان سے خود بخو دیالفاظ جارى موگئے ﴿فَتَبَارُكَ اللهُ علیه وآله وسلم نے فرمایا کہ الله علیه وآله وسلم نے فرمایا کی طرف سے نبی كريم صلی الله علیه وآله وسلم پر موگئے وی کردی گئی تھی۔ اس پراس لکھے والے نے شک كیا اور کہا كہ اگر محمصلی الله علیه وآلہ وسلم پر وی کردی گئی تھی۔ اس پراس لکھے والے نے شک کیا اور کہا كہ اگر محمصلی الله علیه وآلہ وسلم پر قبی ویائی کہا۔ اس پروہ مرتد ہوگیا اور اگر یہ (معاذ اللہ) جموٹے ہیں تو جو انہوں نے کہا میں نے بھی ویائی کہا۔ اس پروہ مرتد ہوگیا اور مکہ چلاگیا۔

(تفسیر النسفی ، سورة الانعام ، سورت 6، آیت 93، جلد 1، صفحه 522 ، دار الکلم الطیب ، بیروت)
طلیحہ بن خویلد اسدی قبیلہ بنی اسد سے تھا ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کی گراہی کا سبب یہ بنا کہ ایک روزیه اپنی قوم کے ساتھ سفر میں تھا ، ان کے ساتھ یانی ختھا ، شکلی ہوگئی ، اس نے کہا" ارکب و اعسلالا و اخسر جوا میالا تجدوا ابلالا "ترجمہ: سوار ہو گھوڑوں پراور چند میل سفر کروتو قوم پانی کو یالے گی۔ قوم نے ایسا کیا اور پانی پالیا۔ اس وجہ سے دیماتی لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہوگئے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ میرے پاس جرائیل وی لاتے ہیں۔

(مداراج النبوة، جلد2، صفحه 482، پبلی کیشنز، لا بور)

وهاس میں غیرنازل شده احکام کوملا کرحدہے تجاوز کرنے والانہ ہو۔

(تاريخ الطبري،الجزء الرابع،سنه خمس و ثلاثين ،جلد4،صفحه409،دار التراث ،بيروت)

آج کل کے غیر مقلداسی وجہ سے کی مقامات پر ٹھوکر کھاتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بزرگوں کی اتباع کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو تقلید کو ناجا تر کھراتے ہیں۔ وہابی غلط مؤتف اپنا لیتے ہیں اور جب انہیں کہاجائے کہ فلاں صحابی، فلاں امام اس آیت وحدیث کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں تو یہ غیر مقلد صاف الفاظ میں ان کی بات مانے سے انکار کر دیتے ہیں بلکہ مانے والوں پر اعتراض کرتے ہیں اور دلیل کے طور پر قرآن پاک کی بی آیت پیش میں بلکہ مانے والوں پر اعتراض کرتے ہیں اور دلیل کے طور پر قرآن پاک کی بی آیت پیش کرتے ہیں ﴿وَإِذَا قِیْلُ لَهُ مُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ قَالُوا اَ بَلُ نَتَبِعُ مَا أَلَفُنَا عَلَيْهِ آبِ اَللّٰهُ قَالُوا اَ بَلُ نَتَبِعُ مَا أَلَفُنُنا عَلَيْهِ آبِ اللّٰهُ قَالُوا اَ بَلُ نَتَبِعُ مَا أَلَفُنُنا عَلَيْهِ آبِ اللّٰهُ قَالُوا اَ بَلُ نَتَبِعُ مَا أَلَفُنُنا عَلَيْهِ آبِ اللّٰهُ قَالُوا اَ بَلُ نَتَبِعُ مَا أَلَفُنُنا عَلَيْهِ آبِ اللّٰهُ قَالُوا اَ بَلُ نَتَبِعُ مَا أَلَفُنُنا عَلَيْهِ آبِ اللّٰهُ قَالُوا اَ بَلُ نَتَبِعُ مَا أَلَفُنُنا عَلَيْهِ آبِ اللّٰهُ قَالُوا اَ بَلُ نَتَبِعُ مَا أَلُفُنُنا عَلَيْهِ آبِ اللّٰهُ قَالُوا اَ بَلُ نَتَبِعُ مَا أَلَفُنُنا عَلَيْهِ آبِ اللّٰهُ قَالُوا اَ بَلُ مَا اللّٰهُ قَالُوا اَ بَلُ مَا اللّٰهُ قَالُوا اِللّٰهِ اللّٰ کہ عَالَا اللّٰهُ عَالَٰ اللّٰهُ عَالَٰ اللّٰهُ عَلَالْ اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰ بَیْعَقِلُونَ شَیْعًا وَلَا اللّٰهُ عَالُوا اللّٰهِ بَیْنِ اللّٰہُ وَاللّٰ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہ

(سورة البقرة ،سورة 2، آيت 170)

ایعنی اس آیت کے تحت وہابی کہتے ہیں کہ اپنے پچھلوں کے قول پر عمل کرنا کا فروں کا کام ہے۔ جبکہ یہ آیت گراہ آباؤ اجداد کی پیروی کرنے کے متعلق ہے۔ لینی اسلامی حکم کا نہ ماننا بلکہ اپنے آباؤ اجداد کی غیر شرعی رسموں پر ڈٹے رہنا مذموم ہے۔ اس آیت کوصالحین کی اتباع پر منطبق کرنا حرام ہے۔ دیگر مقامات پرواضح ہے کہ نیکوں کے نقش قدم پر چلاجائے اس سورة البقرہ میں ایک جگہ ہے ﴿أَمُ كُنتُهُمُ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعَدُّ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ کُورُمُوجُود تھے جب یحقوب کوموت آئی مُسلِمُ وَنَ ﴿ رَجْمَہُ : کُنْ اللّٰ یمان: بلکہ میں کے خودموجود تھے جب یحقوب کوموت آئی

اس طرح کی اور بھی کئی تاریخی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں کہ صرف ایک نکتے پر شیطان نے انہیں اس طرح گراہ کیا کہ دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیا۔اگران گمراہوں میں انتباع اسلاف ہوتی تو نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم یا کسی صحابی رسول کی بات مانتے ہوئے اپنے باطل مؤقف کوچھوڑ دیتے۔

آج ہرکوئی کہتا ہے کہ گراہی سے بچواور فلاح کا صرف ایک عل ہے کہ قرآن وحدیث پر چلنے کا تو ہر فرقہ دعویدار ہے، ہرفرقہ قرآن وحدیث سے بی بالکل ٹھیک ہے لیکن قرآن وحدیث پر چلنے کا تو ہر فرقہ دعویدار ہے، ہرفرقہ قرآن وحدیث سے بی باطل استدلال کرتا ہے۔ گراہی سے بچاؤ کا صرف ایک ہی نسخہ ہے کہ قرآن وحدیث کو بزرگان دین کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے ہوئے سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے ۔ قرآنی آیات واحادیث کا جومطلب صحابہ کرام اور بعد کے جیدعلائے کرام نے فرمایا ہے اسے ہی لیا جائے ۔ جس شخص میں بزرگانِ دین کی اتباع کا جذبہ ہوگا وہ بزرگوں کے فرمان کے آگا سے مؤقف کو بھی بھی حرف آخر نہیں سمجھے گا۔

حضور نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم تعلیم امت کے لئے علم نافع کی دعا ما نگتے سے ۔ جتنے بھی گراہ لوگ آئے ہیں ان کی گراہی کا بہی سبب تھا کہ انہوں نے اپنے ناقص علم سے قرآن وحدیث کے وہ معنی لئے جوان سے زیادہ علم والوں نے نہ لئے سے ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور بعد کے بزرگان دین قرآن وحدیث کواپئی عقل کے مطابق نہیں سمجھتے سے علیہم الرضوان اور بعد کے بزرگان دین قرآن وحدیث پڑمل ہیرا ہوتے سے ۔ حضرت عثمان غنی بلکہ وہ ہمیشہ اسلاف کی اتباع میں قرآن وحدیث پڑمل ہیرا ہوتے سے ۔ حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا"قالوا کتاب الله یتلی، فقلت فلیتله من تلاہ غیر غال فیہ بغیر ما أنزل الله فی الکتاب" ترجمہ: وہ کہتے ہیں کہ کتاب الله کی تلاوت کی جائے ۔ میں نے یہ کہا جو چاہے وہ اللہ عزوج بل کی کتاب کی تلاوت کرسکتا ہے جبکہ تلاوت کی جائے ۔ میں نے یہ کہا جو چاہے وہ اللہ عزوج بل کی کتاب کی تلاوت کرسکتا ہے جبکہ

نے بیان کیا جوجنوں سے باتیں کرتا تھا کہ شیاطین باہم گفتگو کرتے تھے کہ جولوگ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہمارے لئے نہایت سخت ہیں۔ نفسانی کے بندے ہیں ہم ان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔

(تلبیس ابلیس، الباب الرابع، فی معنی التلبیس والغرور، صفحه 37، دار الفکر، بیروت)
شیطان ایسے گراہوں کی نظر میں بو ینی کودین بنادیتا ہے جیسا کے قرآن پاک
میں ہے ﴿وَلَکِن قَسَتُ قُلُو بُهُمُ وَزَیَّنَ لَهُمُ الشَّیطَانُ مَا کَانُوا یَعُملُونَ ﴾ ترجمہ
کنز الایمان: لیکن ان کے دل تو سخت ہوگئے اور شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہ میں
بھلے کردکھائے۔
(بارہ 7، سورۃ الانعام، آیت 43)

شیطان ایسے گراہوں کی نظر میں جہاں اور حرام افعال جائز گھرادیتا ہے وہاں مسلمانوں کے قل کو بھی جائز ظاہر کردیتا ہے اور وہ مسلمانوں کو مشرک سمجھ کرقل کرتے ہیں جہیں کہ ممیں کہا گیا تھا کہ جیسا کہ آج کل پکڑے جانیوالے دہشت گرد واضح بیان دیتے ہیں کہ ممیں کہا گیا تھا کہ خود کش حملہ جہاد ہے اور ان پاکتانیوں کو مارنا ثواب ہے۔ تاریخ الطبری میں ایک گراہ فرقے کے متعلق کھا ہے کہ ایک ایسا گراہ فرقہ ہوا ہے کہ جوچھوٹے بچوں کو اس نظریے سے اٹھالیتا تھا کہ آئیں اپنی پرورش میں رکھ کرا پخ عقیدے میں لاکراند ھیرے سے روشنی میں لاکراند ھیرے سے روشنی میں فرقے کے متعلق کھا ہے "أن المهدی قال لموسی یو ماوقد قدم إلیه زندیق فاستتابه، فابی أن يتوب، فضرب عنقه و أمر بصلبه یا بنی، إن صار لك هذا الأمر فتحرد لهذہ العصابة یعنی أصحاب مانی فإنها فرقة تدعو الناس إلی ظاهر حسن، کا حتناب الفواحش والزهد فی الدنیا و العمل للآخرة، ثم تحرجها إلی تحریم اللہ حم ومس الماء الطهور و ترك قتل الهوام تحرجا و تحوبا، ثم تخرجها من

جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے فر مایا میرے بعد کس کی پوجا کروگے بولے ہم پوجیس گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آباء ابراہیم واسلعیل واسحاق کا ایک خدا اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں۔

(سورۃ البقرہ،سورۃ 2، آیت 133)

دیکھیں! یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے بیٹہیں کہا کہ اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کریں گے بلکہ اپنے آباؤ اجداد کی پیروی کرتے ہوئے کہا کہ اس خداکی عبادت کریں گے جوآپ اور آپ کے آباء کا خداہے۔

# فصل دوم: گراہوں کے ہتھیار

جب انسان گرابی میں جاگرتا ہے تو وہ چرقر آن وحدیث کے مطابق نہیں چاتا بلکہ اپنے نفس کے مطابق نہیں جاتا ہے اور قرآن وحدیث کی باطل تشریحات کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿اَفَرَهُ یُتُتَ مَنِ اتَّخَذَ اللّٰهِ هَوٰیهُ وَ اَضَلّٰهُ اللّٰهُ عَلٰی عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلٰی سَمُعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلٰی بَصَرِهِ غِشُوةً فَمَنُ یَّهُدِیهِ مِنُ بَعُدِ اللّٰهِ اَفَلا عَلٰی سَمُعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلٰی بَصَرِهِ غِشُوةً فَمَنُ یَّهُدِیهِ مِنُ بَعُدِ اللّٰهِ اَفَلا تَسَدُّدُونُ ﴾ ترجمہ کنزالایمان: بھلادیکھوتو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا گھر الیا اور الیا اسے کون راہ کیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگادی اور اس کی آئھوں یہ بیر یہ دو ڈالا تو اللّٰہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے ، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے۔

(سورة جاثيه،سورت45،آيت23)

جب انسان قرآن وسنت كوچهور كراني گرابى پهيلان مير مصروف بهوتوشيطان اسكامد دگار بهوتا به تلبيس ميل به "عن الأعسس قال حدثنا رجل كان يكلم البحن قالواليس علينا أشد ممن يتبع السنة وأما أصحاب الأهواء فإنا فلعب بهم لعبا" ترجمه: حضرت الممش رضى الله تعالى عند فرما يا كه مجمع سعا يكشخض

گمراہ لوگ جب شیطان کے جیلے ہوتے ہیں تو انہیں شیطان کی طرف سے لوگوں کوگمراہ کرنے کے لئے کچھ بنیا دی ہتھیا ربھی ملتے ہیں جو درج ذیل ہیں:۔

## محمراهون كايبلا بتصيار

گمراہوں کا پہلاہتھیارا پنی گمراہی کو دین سجھنااوراسے دین ثابت کرتے ہوئے مسلمانوں میں اس کی تبلیغ کرنا۔اب اس باطل عقیدہ پریا تو وہ قرآن وحدیث کی معنوی تحریف کریں گے ۔اگرا تنا گھٹیا عقیدہ ہے کہ معنوی تحریف سے بھی کامنہیں چاتا تو پھر ڈھکو سلے ماریں گے جیسے کوئی احادیث کامنکر ہوتو اسے اس عقیدہ پر کوئی دلیل نہیں ملے گی ، اس لئے وہ کیے گا کہ بیاحادیث متنزنہیں کیونکہ کی سالوں بعدکھی گئی ہیں۔ بلکہ قر آن یاک کے کلام باری تعالی نہ ہونے پر بھی عجیب ڈھکوسلہ مارا گیا ہے چنانچہ نیاز فتح پوری جو 1966ء میں فتح پور بھارت میں پیدا ہوا۔ بیرحدیث کے ساتھ ساتھ قر آن کا بھی منکر تھا۔ اس وجہ سے کہ عربی اہل عرب کی عام بولی پیرب تعالیٰ کا کلام کیسے ہوسکتا ہے؟ اس انکار کے سبب جباس پر کفر کا تھم لگا تواس نے بجائے رجوع کے کہا:'' پیتھاوہ سب سے پہلافتوی کفروالحادجس نے مجھے یہ کہنے پرمجبور کیا کہا گرمولویوں کی جماعت واقعی مسلمان ہےتو میں یقیناً کافر ہوں اورا گرمیں مسلمان ہوں تو بہس نامسلمان ہیں کیونکہان کےنز دیک اسلام نام ہےصرف کورانہ تقلید کااور تقلید بھی اصول واحکام کی نہیں بلکہ بخاری ومسلم و ما لک وغیرہ کی اور میں سمجھتا ہوں کہ قیقی کیفیت اس وفت تک پیدا ہی نہیں ہوسکتی جب تک ہر مخض اپنی جگه غور کر کے سی نتیجہ پر نہ پہنچے۔'' (سن يز دان ،صفحه 547) دیکھیں! قرآن کاا نکار کر دیااور بے تکی دلیل بیددی کی عربی رب تعالیٰ کا کلام کیسے ہوسکتا ہے؟اس کی عقل اتنا بھی کام نہ کرسکی کہ قرآن اہل عرب کی زبان کے مطابق نازل

هذه إلى عبادة اثنين أحدهما النور والآخر الظلمة، ثم تبيح بعد هذا نكاح الأحوات والبنات والاغتسال بالبول و سرقة الأطفال من الطرق، لتنقذهم من ضلال الظلمة إلى هداية النور، فارفع فيها الخشب، وجرد فيها السيف، وتقرب بأمرها إلى الله لا شريك له، فإني رأيت جدك العباس في المنام قلدني بسيفين، وأمرنبي بقتل أصحاب الاثنين "ترجمه: (خليفه)مهدي كے سامنے ایک زندیق پیش كیا گیا۔مہدی نے اسے توبہ کرانا جاہی اس نے انکار کیا مہدی نے اسے قتل کر کے سولی پر لٹکا دیا اورمویٰ (اپنے ولی عہد ) سے کہاا ہے میرے بیٹے! جب خلافت تم کو ملے تو تم اس جماعت لیعنی پیروان مانی کی تلوار سے خبر لینا۔ بدایک فرقہ ہے جو ظاہری طور پر تو لوگوں کو حسن اخلاق کی مثلافحش سے اجتناب،ترک دنیا اور آخرت کے لئے عمل کی دعوت دیتا ہے جب کوئی شخص ان باتوں کو قبول کر لیتا ہے تو بیہ جماعت پھر گوشت کھانے ،صاف یانی استعال کرنے اور کیڑے مکوڑوں کے مارنے کو طعی حرام کردیتی ہے۔اس کے بعدوہ روشنی اوراندهیرے کی عبادت کی دعوت دیتی ہے۔ جب اسے بھی کوئی شخص قبول کر لیتا ہے تواس کے بعداس شخص کے لئے بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کرنا، پیشاب سے نہانا اور راستہ میں سے چیوٹے بچوں کو چرا کر لے جانا تا کہان کو گمراہی کی تاریکی سے نکال کر ہدایت کی روشنی 📗 بتائی جائے،مباح ہوجا تا ہے۔اس فرقہ کوخوب دل کھول کرفتل کرنا اورسولی پراٹکا دینا اور اس طرح الله وحده لاشريك لدكي جناب مين تقرب طلب كرنا، مين نے تمہارے دا داعباس رضی اللہ تعالی عنہ کوخواب میں دیکھا کہانہوں نے میری کمریر دوملواریں باندھی ہیں اور مولين (اس فرقه كے لوگول) كول كا كاكم ويا ہے۔ (تاريخ الطبري الجزء الثامن سنة سبعين ومائة،جلد8،صفحه220،دار التراث ،بيروت)

(بهمارا نام صرف ایك یعنی مسلم ،صفحه 8)

یعنی یہاںا پنے فرقے کا نام جماعت اسلمین رکھ کر کہاجار ہاہے کہ مسلمانوں کا نام مسلمین رکھا گیا ہے اوراس کے علاوہ دوسرے نام جیسے اہل سنت رکھنا اورخود کوشنی کہنا درست نہیں۔بلکہ جماعت مسلمین کے نز دیک خود کوشیٰ کہنا شرک ہے۔ جماعت مسلمین والوں کا کہنا ہے کہ جماعت مسلمین میں شمولیت ضروری ہے کہ بخاری ومسلم کی حدیث یاک ے ((تلزم جماعت المسلمين وامامهم)) جماعت المسلمين اوراس كامام كولازم بکڑو۔ حدیث میں مسلمان کے علاوہ پکارنے کے لئے بطور نام مومنین ،اللہ کے بندے بھی ہے کین مسعود صاحب نے ان دونوں کا القاب بناڈ الا۔ جب کھیجے ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے تہہارے نام مسلیمن ،مومنین،عباداللہ رکھیں ہیں۔قرآن وحدیث اور بےشار صحابہ سے مونین کا نام ثابت ہے۔امیرالمونین،امہات المونین صحابہ کرام سے کہنا ثابت ہے۔جو حدیث انہوں نے پیش کی ہےاوراس سے باطل استدلال کیا ہے کہ جماعت مسلمین فرقے میں شامل ہوجاؤ۔اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ مل کران کے عقائد بررہو، فتنہ فساد سے بچو مسحابہ سے لے کرمسعوداحمہ تک تو کوئی جماعت مسلمین نہ تھی تو پھروہ کیاسب معاذ اللّٰدگمراہ تھے؟

کوئی گمراہ فرقہ اپنا نام صراط متنقیم ،اہل قر آن ،اصحابہ المیمنہ وغیرہ رکھ لے اور کے بیقر آن میں آئے ہیں تو کیااس بنیاد پراسے فق پر کہا جائے گااگر چے عقیدہ جتنا مرضی كَنْدُهُ مُوقِرْ آن ياك مِين بِهِ ﴿ وَاعْتَصِمُوا أَبِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوا ﴾ ترجمه كنزالا يمان:اورالله كي رسي مضبوط تقام لوسب مل كراورآ پس ميس پيپٹ نہ جانا (فرقوں ميس نهبٹ جانا)۔ (سورة آل عمران، سورة 3، آيت 103)

کیا گیا تا کہ وہ اسے مجھ کراس پرعمل کرسکیں ۔اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما تا ہے ﴿إِنَّا أَنزَلُنَاهُ قُواانًا عَرَبيًّا لَّعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: بيتك تم في است عربی قرآن ا تارا کهم مجھو۔ (سورة يوسف،سورة2،آيت12)

## محمراهون كادوسرا مبتهيار

دوسرا ہتھیار گراہوں کے یاس بیہوتا ہے کہ وہ اپنے فرقوں کے اچھے اچھے نام ر کھتے ہیں تا کہ لوگ نام سے متاثر ہوں جیسے مئرین حدیث اپنے آپ کواہل قرآن کہتے میں جیسے جماعت مسلمین کا بانی مسعوداحمد تھاجو پہلے وہابی مسلک میں تھااوراس مسلک پر اس نے ایک کتاب تلاش حق کھی جسے وہابیوں نے شائع کیا اور ایک رسالہ ' انتحقیق فی جواب التقليد'' لكھا جسے وہابیوں نے شائع كيا۔ پھرامير بننے كے شوق ميں نئي جماعت نئي توحید برستی کی آٹر میں بنائی ۔اب وہ تمام فرقوں کومشرک اورخود کواوراینی جماعت کومسلمان ثابت کرنے کے لیے عجیب وغریب قسم کی تحریفیں کررہاہے چنانچے کہتا ہے:''رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم نے فرمايا جس نے جاہليت كى يكار يكارى وہ اہل دوزخ ميں سے ہے۔ ا یک شخص نے یو چھایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چہ وہ نماز پڑھے اور روزے رکھے؟ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا اگر چه وه نمازیر سے اور روزے رکھے۔ پھر فر مایا "فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المومنين عبادالله" للذا (مسلمين كو) ان ہی القاب کے ساتھ یکاروجن القاب سے اللہ تعالیٰ نے جس نے تمہارا نام سلمین رکھا ہے۔ پکارا ہے یعنی مونین اللہ کے بندے۔ تر ندی۔ اللہ اللہ جب القاب تک بدلنے کی اجازت نہیں تو نام بدلنا کیسے جائز ہوسکتا ہے؟ لیکن افسوس کہلوگوں نے نام بدل ڈالا اور پھر اس برفخر بھی کررہے ہیں ۔ بتائے! کیااینے آپ کوصرف مسلم کہنے کے لئے تیار نہیں۔''

اب اگر کوئی گراہ فرقہ اپنے فرقے کا نام'' حبل اللہ'' رکھ لے اور کہے کہ دیکھیں قرآن میں حبل اللہ کومضبوطی سے تھامنے کا تکم ہے اور دیگر فرقوں میں جانے سے منع کیا گیا ہے تو اس کے جواب میں یہی کہا جائے گا کہ حبل اللہ سے مراد تنہارا گندہ فرقہ نہیں قرآن وسنت پرقائم رہنا ہے۔ لہذا مسلمان ان گراہ فرقوں اور ان کی تحریکوں کے اچھے چھے نام کے دھو کے میں نہ آئیں بلکہ عقائد دیکھیں، عقائد درست نہیں تو اچھے نام بے فائدہ ہیں۔

## ممراهون كاتيسرا هتصيار

گراہوں کا تیسرا ہتھیار شریعت میں غیر شرق آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ یعنی گراہ اوگ شریعت کے وہ احکام جن میں تنی ہے اس تنی کودور کردیتے ہیں تا کہ لوگ دین کوآسان سبجھتے ہوئے ہمارے گروہ میں شامل ہوجا ئیں۔ تاریخ طبری میں ہے کہم مسیلمہ کذا ب نے نبوت کے جھوٹے اعلان کے بعداس نے ردیف قافیہ والے جملے کہنے شروع کئے اور ان میں ایسے جملے کہنے لگا جوقر آن سے مشابہ تھے جیسے "لقد أنعم الله علی الحبلی، أخوج میں ایسے جملے کہنے لگا جوقر آن سے مشابہ تھے جیسے "لقد أنعم الله علی الحبلی، أخوج میں ایسے جملے کہنے لگا جوقر آن سے مشابہ تھے جیسے "لقد أنعم الله علی الحبلی، أخوج منها نسمة تسعی، من بین صفاق و حشی "ترجمہ:اللہ نے حاملہ عورت پر بیانعام کیا کہ اس میں سے انسان کو پیدا کیا، جو دوڑتا ہے اس کے کو کھوں اور انتر گروں کے درمیان سے مسیلمہ نے اپنے بیروؤں سے نماز معاف کردی، شراب حلال کردی، زنا کو جائز قرار ویا اور اس کی میں شہادت دی کہ جمہ رسول ویا اور انہوں نے تالیاں بھا نمیں۔"

(تاريخ الطبري ،سنه عشر،جلد3،صفحه 138، دار التراث ،بيروت)

اسی طرح اور جتنے جھوٹے نبی اور گمراہ لوگ آئے انہوں نے دین کو مذاق بنالیا

جس چیز کا چاہتے تھے انکار دیتے تھے جیسے غلام احمد قادیانی نے جہاد کا انکار کیا ،حدیثوں کا انکار کرنے والوں نے پانچ نمازوں کا انکار کر دیا۔اس طرح آج بھی ہم جینے گمراہ فرقے د کیسے ہیں ان کا یہی طریقہ ہے کہ دین کو اتنا آسان کرتے ہیں کہ وہ آسانی قرآن وسنت کے خلاف ہوتی ہے جیسے آج جدید گمراہ لوگ تقلید کا انکار کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جس مسلم کا حل قرآن وحدیث میں موجود نہیں این عقل سے اس کاحل فکال لو۔

## ممراهون كاچوتھا ہتھيار

گمراہوں کا چوتھااورخطرناک ہتھیاریہ ہے کہ کسی بھی حرام کوحلال تھہرالیں گے اور جب ان سے کہاجائے گا کہ قرآن وحدیث میں اسے حرام کہا گیا ہے تو اس کا جواب دیں گے کہ بیعہدرسالت اور صحابہ کرام کے دور تک حرام تھا جیسے کئی گمراہ ، بدبخت ،خبیث ا اننفس پردے کے متعلق کہتے ہیں کہ بیائس زمانے کے لئے تھا جب لونڈی کے لئے کوئی یردہ نہیں تھااور آ زادعورت کو بردے کا حکم تھا تا کہاس کی پیچان ہوجائے۔ٹی۔وی کا جاہل اسكالرجاويدغامدي مرتدكي سزاقل نہيں مانتا جبكه حديث ياك ميں ہے((من بدل دينه فاقتلوه)) جودین اسلام سے پھرےاسے قبل کردو۔اس حدیث کے متعلق کہتا ہے کہوہ اس وقت کے کا فروں کے متعلق تھی چنانچہ ککھتا ہے:''لیکن فقہاء کی بیرائے کسی طرح صحیح نہیں ہے۔رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كا بيتكم توبيشك ثابت ہے مگر ہمارے نز ديك بيكوئي کھم عام نہ تھا بلکہ صرف انہی لوگوں کے ساتھ خاص تھا جن میں آپ کی بعثت ہوئی ۔۔۔۔ ہمار نے فقہاء کی غلطی یہ ہے کہانہوں نے قر آن وسنت کے باہمی ربط سے اس حدیث کا مدعا سیحضے کی بجائے اسے عام گھہرا کر ہرمرتد کی سزاموت قرار دی اوراس طرح اسلام کی حدود و تعزیرات میں ایک الیی سزا کا اضافہ کردیا جس کا وجود ہی اسلامی شریعت میں ثابت نہیں

رمل کیا۔

(مسند أبی داود الطیالسی، أحادیث ابن عباس عن عمر، جلد 1، صفحه 32، دار بجر، مصر)

للبذامسلمانوں کو بد فد بہوں کے ان ہتھیا روں سے بچتے رہنا چا ہئے ۔ بعض لوگوں

سے جب کہا جائے کہ فلاں فرقہ کے لوگوں میں نہ بیٹھو، ان کی تقاریر نہ سنو، یہ فلاں فلال
گندہ عقیدہ رکھتے ہیں، انبیاء کیہم السلام اور صحابہ کرام، اولیاء کرام کی شان میں بے ادبیاں

گرتے ہیں تو دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ایسانہیں، میں ایک دومر تبہ گیا ہوں میں نے تو ایسانہیں
منا، وہ تو بہت اچھی اچھی با تیں کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی گراہ فرقہ ایسانہیں ہوتا جس کی پچھنہ پخھی با تیں ہرکوئی کرتا ہے جس کی وجہ
سے مسلمان ان کے قریب آکر فئنے میں پڑھ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
ہیں:''دنیا میں کوئی ایسا فرقہ نہیں جس کی کوئی نہ کوئی بات صبح نہ ہو۔ مثلاً یہود و فصال کی کی یہ
ہیں: ''دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کیا اس سے یہود کی اور نفرانی سچے ہو سکتے
ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں'' ((الھنوب قدریں عدری اور نفرانی سے ہو سکتے
ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں'' ((الھنوب قدریں عدریہ ناوئ ٹیسن، باہور)) ہوں۔ کیا ہوں۔ مناوی دیتا ہے۔''

## فصل سوم: گمرا ہوں کے اوصاف

دنیا میں جتنے بھی گراہ لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی خصوصیت کے حالل سے، جس کی وجہ سے لوگ ان کے پیرو کار ہوگئے۔ جس طرح فرعون تھا کہ اس نے چار سو سال عمر پائی لیکن اس دوران وہ بھی بیار تک نہ ہوا۔ اس کا حال بیتھا کہ دریا کا پانی اس کی پیشت کے عقب میں او نچا ہو جا تا اور جب کھڑا ہوتا تو پانی بھی تھہر جا تا اور جب چلنے لگتا تو پانی بھی جلنے لگتا تو پانی بھی جلنے لگتا۔ اسی طرح اور بڑے بڑے کا فروں کے بارے میں روایات مشہور ہیں پانی بھی جلنے لگتا۔ اسی طرح اور بڑے بڑے کا فروں کے بارے میں روایات مشہور ہیں

(برېان،صفحه143،140،جون2006)

117

"<del>-</del>ç

جبکہ مرتد کی سزاقتل ہونے پرتمام فقہاء کرام وائمہ کرام کا اجماع ہے اور یہ ابوبکر صدیق رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ سے ثابت ہے۔ ابوبکر صدیق کا بنیا دی مقصد ہی زکو ۃ کا انکار کرنے والے مرتدین کا خاتمہ تھا۔

اسی طرح آئندہ بھی ہوسکتا ہے کہ گمراہ لوگ خنز براور شراب کوحلال سمجھ کر کہیں کہ اس کی حرمت اہل عرب کے اعتبار سے تھی کہ وہاں گرمی بہت ہوتی ہے، پورے مما لک میں سردی بہت ہوتی ہے،لہٰذاوہاں(نعوذ باللہ)خزیراورشراب جائز ہے۔الغرض بڑے سے بڑا حرام یہ کہہ کر حلال کیا جاسکتا ہے کہ بیرام پہلے زمانے کے اعتبار سے تھا۔ جبکہ قرآن وحدیث کے احکام قیامت تک کے لئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کئی افعال جوایک خاص موقع پر کئے گئے لیکن حضور علیہ السلام وصحابہ کرا میلیہم الرضوان کی ممانعت نہ ہونے کی وجہ سے آج بھی جاری ہیں جیسے طواف کے دوران رمل کرنااس وقت کے مشر کین کو دکھانا تھا کہ مسلمان کمزور نہیں طاقتور ہیں۔ بیسنت ابھی بھی اداکی جاتی ہے اگر چداب وہ مشرکین نہیں رہے۔مندا بی داود الطیالی کی روایت ہے "عن ابن عباس عن عمر رضی الله عنه أنه طاف فأراد أن لا يرمل فقال إنما رمل النبي صلى الله عليه وسلم ليغيظ المشركين ثم قال أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينه عنه ف میل" ترجمه: حضرت ابن عماس رضی الله تعالی عنهما سے مروی ہے حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه نے طواف کیا اورارادہ کیا کہوہ رمل نہ کریں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وآ لہ وسلم نے رمل اس لئے کیا کہ شرکین کے دل جلیں۔ پھر حضرت عمر فاروق نے فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے رمل کرنے کا حکم فر مایا اوراس سے منع نہیں کیا۔ پھرعمر فاروق نے ۔

اسود عنسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ بھی اسی طرح شعبدہ بازی کرتا تھا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کھتے ہیں "کان الأسود کا سعباذا و کان یریهم الأعاجیب، ویسبی قلوب من سمع منطقه" ترجمہ: اسودایک کائن شعبدہ بازتھا جو عجیب وغریب شعبدے دکھا تا تھا اوراپنی سے دیوں کو سخر کر لیتا تھا۔

(تاريخ الطبري ،سنة إحدى عشرة،جلد3،صفحه 185، دار التراث ،بيروت)

دوسری جگدامام طبرانی فرماتے ہیں کداس کے ساتھ ایک شیطان ہوتا تھا"و کان الأسود کاهنا معه شیطان "ترجمہ: اسود عنسی کا بن تھا اور اس کے ساتھ شیطان ہوتا

(تاريخ الطبري ،سنة إحدى عشرة،جلد3،صفحه 236، دار التراك ،بيروت)

اسود نے ایک عورت کے شوہراوراس کی قوم والوں کوئل کردیا اوراس عورت سے شادی کرلی۔ مسلمانوں نے اسود کوئل کرنے کے لئے اس کی بیوی کا ذبحن بنایا اوراس پر ہونے والے ظلم وستم کویاد کروایا۔ بیوی اس کوئل کرنے میں مدد کرنے پرراضی ہوگئ اورا یک منصوبہ اس کے گھر میں داخل ہو کرفل کرنے کا بنایا۔ جب فیروز اسے قبل کرنے کے لئے پنچ تو شیطان نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی چنا نچہ منقول ہے ' فیلما دنا من بیاب البیت سمع غیطیطا شدیدا، وإذا المرأة جالسة، فلما قام علی الباب أجلسه الشیطان فکلمه علی لسانه وإنه لیغط جالسا وقال أیضا :مالی ولك یا فیروز! فیحشی إن رجع أن یه لمك و ته لمك المرأة، فعاجله فخالطه و هو مثل الحمل، فیا حذ برأسه فی قتله، فدی عنقه، ووضع رکبته فی ظهره فدقه، ثم قام لیخرج، فیاحد نہ سرأته بثوبه و هی تری أنه لم یقتله، فقالت :أین تدعنی !قال :أخبر فیاحدان بمقتله، فأتانا فقمنا معه، فأردنا حز رأسه، فحر که الشیطان فاضطرب

دوسرا شیطان ان کی گمراہی کو چار چاندلگا تا ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ قرآن پاک میں ہے ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُو يُتَنِى لَاُزَيِّنَ لَهُمُ فِی الْآرُضِ وَلَاُغُو يَنَّهُمُ أَجْمَعِيْنَ ﴾ ترجمہ کنزالا بیمان: بولااے رب میرے! قسم اس کی کہ تونے مجھے گمراہ کیا میں نہیں زمین میں بھلاوے دول گا ورضر ورمیں ان سب کو براہ کرول گا۔ (سورۃ العجر، سورے 15، آیت 39)

شیطان کوالڈعز وجل نے بہت طافت دی ہے یہاں تک کہ جب انسان دل میں ۔ نیک ارادہ کرتا ہے تو شیطان کوعلم ہوجا تا ہے اور وہ اس کےخلاف عمل شروع کردیتا ہے۔ اسکا مقصد قیامت تک لوگوں کو گراہ کرنا ہے ۔علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:''اہلیس کم علمی کے مطابق انسان پر قابویا تاہے جس قدرانسان کاعلم کم ہوگا اسی قدر ا بلیس زیادہ قابویائے گااور جتناعلم زیادہ ہوگا اتناہی اس کا قابوکم ہوگا۔شیطان نے ایک کم عقل زاہد کو دھوکا دیا کہ اس کو کرامت کے مشابہ دکھا دیاحتیٰ کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا "كان يأتي إلى رخامة في المسجد فينقرها بيده فتسبح وكان يطعمهم فاكهة الصيف فيي الشتاء ويقول أخرجوا حتى أريكم الملائكة فيخرجهم إلى دير المران فيريهم رجالا على خيل فتبعه بشر كثير وفشي الأمر وكثر أصحابه" ترجمہ: وہ معجد میں آ كرفرش كو ہاتھ سے كريد تا تو جوككرياں اس كے ہاتھ ميں آتى تھیں نتبیج پڑھا کرتی تھیں اور وہ شخص لوگوں کوگرمی کے میوے جاڑوں میں کھلا یا کرتا تھا اورلوگوں سے کہا کرتا تھا آؤئم کوفر شتے دکھا دوں اوران کومران کےعلاقہ کی طرف لے جاتا اور گھوڑوں پر بیٹھے آ دمی دیکھا تا ،جس کے سبب کی لوگ اس کے پیروکار ہو گئے اور اسکے بیہ ا شعیدے پھلتے گئے اور کئی لوگ اس کے محت ہو گئے۔

(تلبيس ابليس، الباب الحادي عشر، صفحه 334، دار الفكر، بيروت)

پہرہ دے رہے تھے دوڑ کرآئے مگراس کی بیوی نے یہ کہہ کرسپاہیوں کو خاموش کر دیا کہ نبی پر اس وقت وحی آرہی ہے۔

(تاريخ الطبري ،سنة إحدى عشرة،جلد3،صفحه 235، دار التراث ،بيروت)

آج بھی کئی جعلی پیراپ جادو سے نظر بندی کر کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ گراہ مولوی اچھی نقار بر سے لوگوں کو گرویدہ بنا لیتے ہیں، پھر جب مسلمانوں کو کہا جائے کہ بیٹے خص گراہ ہے تو لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ وہ اتنی اچھی نقر بر کرتا ہے، اتنا اچھا قر آن پڑھتا ہے، اتنی اچھی اس کی انگاش ہے۔ الغرض ہر گمراہ کے پاس کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے جس سے وہ خود بھی گمراہ ہوجا تا ہے اور لوگ بھی اس کی گمراہ ی کے جال میں آجاتے ہیں۔ ہمیں شریعت نے بہتم دیا ہے کہ جو شخص صحیح عقیدہ نہیں رکھتا وہ چاہے جس مرضی خصوصیت کا حامل ہواس کی بیخصوصیت دنیا وآخرت میں اس کے لئے کچھار آ مرنہیں اور ہمیں اس سے دور رہنے کا حکم ہے کہ کہیں اس کے فقتے میں مبتلا نہ ہوجا کیں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہوں کے متعلق ارشاد فر مایا ((فایا کے مسلم شریف میں ہے تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گراہوں کے متعلق ارشاد فر مایا ((فایا کے سے دور کو کہیں وہ تہمیں گراہ دیں۔ دور کہیں وہ تہمیں گراہ ذکر دیں وہ تہمیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ دوسے مسلم)

فصل چهارم: گمراهون سے تعلقات

جس کاعقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق نہ ہوا سے بدمذہب وگمراہ اور بدعتی کہتے ہیں اور ایسوں سے میل جول رکھنا، انکی شادی ، غنی میں شرکت کرنا، ان سے نکاح کرنا، ان کی نماز جنازہ پڑھنا، ان کی چیچے نماز پڑھنا سب ممنوع ہے۔اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:
﴿ وَ لَا تَرُكُنُو اُ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُو اُ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور ظالموں کی

فلم يضبطه، فقلت : اجلسوا على صدره، فجلس اثنان على صدره، و أخذت المرأدة بشعره، وسمعنا بربرة فألجمته بمئلاة، وأمر الشفرة على حلقه فخار كأشد حوار ثور سمعته قط، فابتدر الحرس الباب وهم حول المقصورة، فقالو ا:ما هذا، ما هذا إفقالت المرأة :النبي يوحي إليه "ترجمه: جب فيروزاس ك دروازے پر کھڑے ہوئے شیطان نے اسود کو جگا دیا اوراس کی زبان سے شیطان بولنے لگا۔وہ بیٹھے بیٹھے بڑ بڑانے لگااور ریجھی کہا کہ فیروزتم یہاں کیسے؟اس اندیشے سے کہا گروہ فیروزیلٹ گئے توہ خودبھی مارے جائیں گےاورعورت بھی ماری جائے گی ،وہ خودفورااس سے گھ گئے ۔وہ اونٹ کا سا دراز قامت تھا۔ فیروز نے اس کا سر پکڑ کرائے تل کر دیا ،اس کی گردن کو کچل دیااور پھراپنا گھٹنااس کی پشت برر کھ کراہے بھی اس طرح کچلا کہ وہ مڑپ نہ سکے۔اس سے فارغ ہوکروہ باہرآنے کے لئے اٹھےاس کی بیوی نے چونکہوہ اب تک اسی خیال میں تھی کہ فیروز نے اسود کوفتل نہیں کیا ہے ،ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے کہاں حچوڑ ہے جاتے ہو، فیروز نے کہا میں جاتا ہوں تا کہاسپے رفیقوں کواس کے تل کی اطلاع دے دوں۔ فیروز ہمارے پاس آئے ہم بھی ان کے ساتھ اندر گئے ہم اس کا سرا تاڑنے لگے تو شیطان نے اسے حرکت دیدی اور وہ اس طرح تڑیا کہ کوئی اسے قابو میں نہ رکھ سکا، میں نے کہاسب اس کے سینے پر میٹھ جاؤ، وہ مخص اس کے سینے پر بیٹھ گئے،اس کی بیوی نے اس کے سرکے بال پکڑ لئے ،اس کے حلقوم سے خرخراہٹ کی آ واز آئی میں نے اس کے منہ ا پرتوبراچ ٔ هادیااور چیری سے اس کا گلا کاٹ ڈالااس کے حلقوم سے ایسی شدیدخرخراہٹ کی آواز آئی جیسے کہ کسی زبر دست بیل کو ذبح کرنے کے بعد اس کے حلقوم سے آتی ہے۔ 🖠 میں نے ایسے زور کی خرخراہ ہے بھی اس سے پہلے نہ شی تھی۔اس آ وازیروہ سیاہی جواس کا

کرتے ہو۔

(سوره هود،سورة 11،آيت113)

طرف نەجھكوكىتىھىيںآ گ چھوئے گى۔

اس کے تحت صدرالا فاضل مفتی سید محمد تعیم الدین مراد آبادی رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں: ''کسی کی طرف جھکنااس کے ساتھ میل محبت رکھنے کو کہتے ہیں۔ ابوالعالیہ نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ ظالموں کے اعمال سے راضی نہ ہو۔ سدی نے کہاان کے ساتھ مداہنت نہ کرو۔ قادہ نے کہا مشرکین سے نہ ملو۔ مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے نافر مانوں کیساتھ لیعنی کافروں اور بے دینوں اور گرا ہوں کیساتھ میل جول رسم وراہ مودت و محبت اُن کی ہاں میں ہاں ملانا اُن کی خوشا مد میں رہنا ممنوع ہے۔''

(تفسیر خزائن العرفان، سوره هود، سورة 11، آیت 113، صفحه 303، قدرت الله کمپنی، لاہور)

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ﴿ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقُعُدُ

بَعُدَ اللّهِ كُورَى مَعَ اللّهَ وُمِ الظَّالِمِيْنَ ﴾ ترجمه كزالا يمان: اور جوكہيں تجھے شيطان

بعلاد ہے وادآئے پر ظالموں کے پاس نہ بیڑے۔

(سورہ انعام، سورة 6، آیت 68)

علامه شخ احمد المعروف ملاجيون رحمة الله تعالى عليه فرمات مين "وان القوم الظلمين يعم المبتدع والفاسق والكافر والقعود مع كلهم ممتنع "ترجمه: ذكركرده آية كريمه بركافر، بدعتي اور فاسق كوشامل ہے۔ يہ بيان فرمايا كمان سب كے پاس بيشنا شرعاً منع ہے۔

(التفسيرات الاحمديه، سوره انعام، سورة 6، آيت 68، صفحه 388، مطبوعه مكتبة الحرم، لا بور)

ان گرا بول سے بحخ كا حكم كول نه بوكه بيتمام مخلوقات سے بدترين مخلوق بين، جيسا كه ايك روايت ميں حضور عليه السلام نے فرمايا ہے ((اهل البدع شرالخلق والخليقة)) ترجمه: برعتی لوگ تمام جہان سے بدتر بیں۔

(كنز العمال، كتاب الايمان، فصل في البدع، جلد1، صفحه 381، مؤسسة الرسالة، بيروت)

بلکہ ایک حدیث پاک میں انہیں جہنم کے کتے کہا گیا جیسا کہ کنز العمال میں ہے((اصحاب البدی کلاب الغار)) ترجمہ: بد مذہب دوز خیوں کے کتے ہیں۔

(کنز العمال، کتاب الایمان، فصل فی البدع، جلد 1، صفحه 380، سؤسسة الرسالة، بیروت)

البعض مسلمان گراہوں کی کتابیں اور ایکے بیانات سنتے ہیں اور کہتے ہیں که حدیث پاک میں ہے حکمت مومن کی گمشدہ پونجی ہے یہ جہاں سے ملے لےلو۔ بے شک میحدیث پاک ہے کہ کی اس کا ہرگز میہ مطلب نہیں کہ گراہوں سے علم حاصل کرو علم دین ہے جس میں دیکھنا چاہئے کہ کس سے حاصل کررہے ہیں؟ اگر بدفدہب سے علم حاصل کیا ہے جس میں دیکھنا چاہئے کہ کس سے حاصل کررہے ہیں؟ اگر بدفدہب سے علم حاصل کیا جائے گاتوہ وہ علم کے بہانے اپنی بدفہ ہی دے گا۔ مسلم شریف میں ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ جواجلہ تا بعین میں سے ہیں ان کا قول نقل کیا گیا"ان ہذا العلم دین فانظرو اعمن سے اپناوین حاصل کیا تا جدون دید ندون دید کے شک میٹم دین ہے پس غور کرلوکس سے اپناوین حاصل کیا تا حدون دید ندون دید کے شک میٹم دین ہے پس غور کرلوکس سے اپناوین حاصل تا حدون دید کے م

البذااس سے علم لینا فائدہ نہیں بلکہ اپنا عقیدہ خراب کرنا ہے۔ ابن سیرین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما سے سنن دارمی میں روایت ہے" انہماقالا لا تحالسو ااصحاب الاھواء و لا تحادلو هم و لا تسمعوامنهم" ترجمہ: ان دونوں نے فرمایا کہ بدمذہبوں کے یاس نہیٹھواور نہان سے جدال (بحت مباحثہ) کرواور نہان کی بات سنو۔

(مسلم شریف، جلد01، صفحه 11، قدیمی کتب خانه ، کراچی)

(سنن دارمی ،باب اجتناب اهل الاهواء ،جلد 1 ، صفحه 121 ، مطبوعه قدیمی کتب خانه ، کراچی)

الإ بائة الکبری لا بن بطة میں أبوعبد الله عبید الله المعروف با بن بَطَّة العكبری (المتوفی 387ه) فرماتے بین "حدثنا مبشر بن إسماعیل الحبلی قال قیل للأوزاعی: إن رجلا یقول : أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع فقال الأوزاعی هذا رجل یرید أن یساوی بین الحق والباطل قال الشیخ صدق

وین کس نے بگاڑا؟

فرماتے ہیں" وإذا رأیت الرجل ردیء الطریق والمذهب، فاسقا فاجرا، اصاحب معاص، ضالا، وهو أهل السنة فاصحبه، واجلس معه فإنه لیس التضرك) عصیته، وإذا رأیت (الرجل) محتهدا وإن بدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوی، فلا تجالسه، ولا تقعد معه، ولا تسمع كلامه ولا (تمش) معه فی طریق، فإنی لا آمن أن تستحلی طریقته (فتهلك) معه "ترجمہ: اگرتوایی خص کودیکے کہ جوائل سنت میں سے ہواگر چہ فاسق و فاجر بے عمل ہوتواس کی صحبت اختیار کرلوکیونکہ اس کے ساتھ بیٹھنا تمہارے خطرناک نہیں۔ اگر البتداگر کوئی گراه شخص ہواگر چہ بڑا عبادت گرارہو، اس کے پاس نہ بیٹھاوراس کی بات نہیں اوراس کے ساتھ استحدراست میں نہ چل کہ اس کے ساتھ امن نہیں وہ تجھے ہلاک کردے گا۔

(شرح السنة، صفحه 120)

#### بدند مبول سے نکاح

جب بدمذہبوں کے پاس بیٹھنے سے منع کیا ہے تو ان سے زکاح کرنا کیسے درست ہوسکتا ہے؟ کنز العمال کی حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((فلا تناکھ حوھم ولا تواکلو ھم ولا تشاربو ھم ولا تصلوا معلم ولا تصلو العلیمہ) ترجمہ: ان (لیمنی بدمذہبوں) کیساتھ نہ نکاح کرو، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ پیونہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ کو دورنہ ان کی نماز جنازہ پر مورد

(کنزالعمال، کتاب الفضائل، ذکرالصحابة وفضلهم ، جلد 11، صفحه 765، مؤسسة الرسالة، بیروت) لعض لوگ اہل سنت و جماعت ہوکر غیرسنی عورت سے نکاح کر لیتے ہیں اور بیر کہتے ہیں کہ ہم اس عورت کوشنی کرلیں گے، بعد میں ہوتا بیہ ہے کہ یا تو خودعورت کے مذہب الأوزاعي أقول إن هذا رحل لا يعرف الحق من الباطل و لا الكفر من الإيمان و في مثل هذا نزل القرآن ووردت السنة عن المصطفى صلى الله عليه و سلم قال الله تعالى ﴿وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قال الله تعالى ﴿وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ﴾ "ترجمه: جمين مبشر بن اسماعيل حبلى ني خبر دى كه حضرت امام اوزاى من الله عليه الله سنت اور گمراه دونوں كى مجالس ميں مبتئ الله عليه على المل سنت اور گمراه دونوں كى مجالس ميں بيئت الله عليه على الله عليه على الله عليه على الله عليه على الله عليه والله ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل ورائيل و

(الإبانة الكبرى لابن بطة،جلد2،صفحه456،دار الراية، الرياض)

فدکورہ روایت سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کہتے ہیں کہ سبٹھیک ہیں، سب کے ساتھ آنا جانا چاہیے، سب کی سنتی چاہیے۔

قرم الكلام وأبله ميں أبو إسماعيل عبد الله الهروى (المتوفى 481 هـ) فرماتے ہيں "عن خصيف الجزرى قال: مكتوب في التوراة لا تجالس أهل الأهواء فيد خل في قلبك شيء من ذلك فيد خلك النار" ترجمہ: حضرت خصيف جزرى رحمة الله عليه سے مروى ہے كه تورات شريف ميں به مذكور ہے كه مراہوں كى صحبت ميں نه بي شوكه كهيں اليانه ہوكة بهارے دل ميں ان كى محرائى داخل ہوجائے اور تهميں جہنم ميں لے جائے۔

(ذم الكلام وأسله، جلد5، صفحه 200، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة) اشرح السنة مين أيومجمر الحسن بن على بن خلف البربهاري (الهتوفي 329 هـ)

نشانیوں سے ہے کہاس نے شمھیں میں سے تمھارے جوڑے بنائے کہان سے مل کر چین پاؤاور تمھارے آپس میں دوستی ومہرر کھی۔

اورحدیث میں ہےرسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں ((ان لیاروج من المرأة لشعبة ماهی لشئی))" رواه ابن ماجة والحاكم عن محمد بن عبدالله بن ححش رضی الله تعالی عنه "عورت كول میں شوہر كے لیے جوراہ ہے كسی كے لین ہیں ۔اس كوابن ماجہ اور حاكم نے محمد بن عبدالله بن جحش رضی الله تعالی عنه سے روایت كیا ہے۔

آیت گواہ ہے کہ زن وشوئی وہ عظیم رشتہ ہے کہ خواہی نخواہی باہم انس ومحبت الفت ورافت پیدا کرتا ہے اور حدیث شاہد ہے کہ عورت کے دل میں جو بات شوہر کی ہوتی ہے کئیں ہوتی اور بدمذہب کی محبت سم قاتل ہے۔اللہ عز وجل فرما تا ہے ﴿ومسن يتولهم منكم فانه منهم ﴾ تم میں جوان سے دوئتی رکھے گاوہ آخیں میں سے ہوگا۔

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں ((المدء مع من احب)) "رواه الائمة احمد والسنة الاابن ماجه عن انس والشیخان عن ابن مسعود واحمد ومسلم عن حابر وابوداؤ دعن ابی ذر والترمذی عن صفوان بن عسال وفی الباب عن علی وابی هریرة وابی موسلی وغیرهم رضی الله تعالی عنهم" آدمی کا حشراسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے ۔اس کوامام محمد نے اور ابن ماجہ کے ماسوا صحاح ستہ کے ائمہ نے روایت کیا ہے حضرت انس سے اور بخاری وسلم نے ابن مسعود سے، احمد وسلم نے جابر سے، ابوداؤد نے ابوذر سے، اور رتر مذی نے صفوان بن عباس سے، احمد وسلم نے جابر سے، ابوداؤد نے ابوذر سے، اور رتر مذی نے صفوان بن عباس سے، اور اس باب میں علی، ابوهریرہ، ابوموی وغیر ہم رضی الله تعالی عنهم سے بھی روایت

میں چلے جاتے ہیں یا اولا دبد مذہب ہوجاتی ہے۔ پھراپنی بچکی کابد مذہب سے نکاح کرنا تو بد مذہبوں کی نسل بڑھانا اور لڑکی کاعقیدہ خراب کروانا ہے۔ ایساوہ می کرے گا جواپنی بچکی کا خبرخواہ نہ ہوگا اور درج ذیل ناجائز افعال کا مرتکب ہوگا:۔

(1) بدمذہب سے نکاح کرنا حدیث رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ۔

(2) بدند ہبول کی صحبت اختیار کرنے ،ساتھ کھانے پینے کی احادیث میں ممانعت ہے اور یہال سنی عورت بدند ہب کی بیوی بن کریہ سب کرے گی۔

(3) بدندہب جب رشتہ دار ہو گیا اور وہ بھی دامادتو اس کی تعظیم کرنا عام ہے اور بدندہب کی تعظیم ناجائز وحرام اور حدیث یاک کے خلاف ہے۔

(4) بدند ہوں کی صحبت عقیدے کے لحاظ سے بھی زہر قاتل ہے اور الہذا ایک سن عورت کا بدند ہب کے ساتھ نکاح کرنا اس کے ایمان کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن اس مسئلہ پر تفصیلی کلام کرتے ہوئے اپنے رسالہ میں فرماتے ہیں: ''بد مذہب سے زیادہ ظالم کون ہے اور نکاح کی صحبت دائمہ سے بڑھ کرکون تی صحبت، جب ہر وقت کا ساتھ ہے، اور وہ بد مذہب تو ضرور اس سے نادیدنی دیکھے گی ناشنیدنی سنے گی اور انکار پرقدرت نہ ہوگی اور اپنے اختیار سے ایسی جگہ جانا حرام ہے جہاں منکر ہواورا نکار نہ ہو سکے نہ کہ عمر مجرکے لیے اپنے یا اپنی قاصرہ مقسورہ عاجز مقہورہ کے واسطے منکر ہواورا نکار نہ ہو سکے نہ کہ عمر مجرکے لیے اپنے یا اپنی قاصرہ مقسورہ عاجز مقہورہ کے واسطے اس فضیح شنیعہ کا سامان پیدا کرنا۔

دلیل دوم: قال تبارک وتعالی (الله تعالی نے فرمایا) ﴿ وَمِن ایتــه ان خــلـق لکم من انفسکم از واجا لتسکنوا اليها وجعل بينکم مودة ورحمة ﴾ الله کی تشهدهههه)) ترجمه: قدریه(تقدیر کامنکر) فرقه اس امت کا مجوی ٹولد ہے اگر بیار پڑیں تو ان کی مزاج پرسی نه کرواورا گرمر جائیں توائلے جنازوں میں نہ جاؤ۔

(سنن ابو دائود ، كتاب السنة، باب في القدر،جلد4،صفحه 222 المكتبة العصرية،بيروت)

تر مذی شریف کی حدیث ہے"عن جابر، قال أتبی رسول الله صلی الله علیه و سلم بحنازة رجل لیصلی علیه فلم یصل علیه، فقیل :یا رسول الله ما رأیناك ترکت الصلاة علی أحد قبل هذا؟ قال ((إنه كان يبغض عثمان فأبغضه الله))"ترجمہ: حضرت جابرضی الله تعالی عنہ سے مروی ہے رسول الله ملی الله علیه وآلہ و کم کے پاس ایک جنازه لا یا گیا تو آپ نے اس کی نماز جنازه نه پڑھی۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ یارسول الله صلی الله علیه وآلہ و کم م نے اس سے پہلے آپ کوکسی کی نماز جنازه ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو حضور نبی کریم صلی الله علیه وآلہ و سلم نے فر مایا شخص عثمان سے بغض رکھتا تھا تو الله عز وجل اس سے بغض رکھتا ہے۔

(جامع ترمذی،باب فی مناقب عثمان ،جلد 5،صفحه،630، صطفی البابی الحلی، مصر)

دیکھیں! حضور نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی الله تعالیٰ
عنہ سے بُغض رکھنے والے کا جنازہ نہیں پڑھاتو پھر ہم کیسے ان شیعوں کا نماز جنازہ پڑھیں جو
حضرت عثمان غنی رضی الله تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بھی
گتاخ بیں،ان کی کتب سے یہ واضح ہے کہ جب تک کوئی شیعہ صحابہ کوگالیاں نہ دے اس کا
نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ان کے نزدیک صحابہ کوگالیاں دینا ثواب ہے جیسا کہ تحفدا ثناء

دلیل سوم: قال الله تعالی (الله تعالی نے فرمایا) ﴿ لاتعلقوا باید یکم الی التهلکة ﴾ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑواور بد فرجی ہلاک حقیقی ہے۔

129

قال الله تعالى (الله تعالى فرمايا) ﴿ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ﴾ اورخوا من كي يحصي نه جانا كه تجفي الله كي راه سے بهادے كي ـ

اورصحبت خصوصاً بدكا اثر پر جانا احادیث و تجارب محجد سے ثابت ـ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں ( (اندما مثل الجلیس الصالح و جلیس السوء ححامل الدسك و نافخ الحیر فحامل الدسك اما ان یحذیك و اماان تبتاع منه و اما ان تجد منه ریحا طیبة و نافخ الحیر اماان یحرق ثیابك و اماان تجد منه ریحا خبیثة )" رواه الشیخان عن ابی موسی رضی الله تعالی عنه" اجھاور بر کے خبیثة )" رواه الشیخان عن ابی موسی رضی الله تعالی عنه" اجھاور بر والا یا تجھے مفت دے گایا تو اس سے مول لے گا۔ اور پھنہیں تو خوشبوضرور آئے گی، اور دسونی والا یا تجھے مفت دے گایا تو اس سے مول لے گا۔ اور پھنہیں تو خوشبوضرور آئے گی، اور دسونی والا یا تجھے مفت دے گایا تو اس سے مول ہے گا۔ اور پھنہیں تو خوشبوضرور آئے گی، اور دسونی والا تیرے کیڑے حالادے گایا تحقیاس سے بد ہوآئے گی۔ اسے شیخین (امام بخاری و مسلم) نے ابوموسی رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا۔"

(فتاوى رضويه،جلد11،صفحه390 --،رضافائونڈيشن،الا بور)

### بدمذهبون كانماز جنازه بإهنا

جس كاعقيده درست نہيں يعنى جوسى نہيں اس كانماز جناز ه پر هنا جائز نہيں ہے۔ احادیث میں اس كی شخت ممانعت ہے۔ ابوداؤ دشریف كی حدیث ہے حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا ((القدریة مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن مأتوا فلا

جب بدمذ بهوں سے کسی قتم کا تعلق رکھنے کی اجازت نہیں تو انہیں نماز جیسی عظیم عبادت میں اپناامام بنانا کیسے جائز ہوسکتا ہے؟ تذکرة الحفاظ میں حضرت امام ذہبی رحمة الله علیه لکھتے ہیں کہ حضرت سفیان توری رحمة الله علیه کے حضرت شعیب بن حرب رحمة الله علیه کوفر مایا" لا تصلی إلا حلف من تثق به و تعلم أنه من أهل السنة" ترجمہ: کسی کے پیچے نماز نہ پڑھ جب تک تجھے یقین نہ ہوجائے کہ امام اہل سنت میں سے ہے۔

(تذكرة الحفاظ، جلد 1، صفحه 153، دار الكتب العلمية ، بيروت)

امام محمدوامام ابو بوسف وامام اعظم رضی الله تعالی عنهم سے راوی "ان الصلودة خلف اهل الهواء لا تجوز "ترجمه: اہل بدعت و بدمذ بب کے پیچی نماز جائز نہیں ہے۔

(فتح القدیر، کتاب الصلوة، باب الامة، جلد 1، صفحه 360، مکتبه رشیدیه، کوئله)

بد مذہب مولوی کے پیچھے نماز پڑھنا دور کی بات جومولوی بد مذہبوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے اس کے پیچھے بھی نماز جا ئز نہیں چنا نچہ ش الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان رحمۃ الله تعالیٰ علیہ سے ایک ایسے خص کے بارے میں پوچھا گیا، جو بد مذہبوں سے میل جول رکھتا تھا، تو آپ نے فرمایا: 'اس صورت میں وہ فاسقِ معلن ہے اور امامت کے لئق نہیں۔'' (فتادی رضویہ ، جلد 07، صفحہ 625، سطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور)

مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو ایک مرلہ زمین کی خاطر ساری زندگی سکے بھائی بہن سے کلام نہیں کرتے ،اگر کوئی ان کے ماں باپ کوگا لی دید بے تو لڑنے مرنے پر آجاتے ہیں لیکن افسوں کی بات ہے کہ یہی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستا خیاں کرنے والوں ،گستاخ صحابہ واولیاء سے محبیتیں کرتے پھرتے ہیں اور ان کے پیچھے اپنی نمازیں پڑھ کرگناہ گار ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اللہ عزوجال نماز

قبول کرنے والا ہے۔ نماز میں فقط وضو کرنا، قبلہ کی طرف منہ کرنا ہی ضروری نہیں ہے اس کے اور بھی فرائض و واجبات ہیں، اسی طرح کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اس کے بھی احکامات ہیں، جب ان سب کو کموظ خاطر رکھ کرنماز پڑھی جائے گی تو پھر قبول ہونے کی امید ہے۔

یہ بات یا در کھنے والی ہے کہ بد مذہب جاہے یا کتان کا ہو یا ہندوستان کا یا مکہ مدینہ کاوہ بدمذہب ہی ہے۔اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بعض مسلمان کہتے ہیں که مکه، مدینه کامولوی بد مذهب نهیس هوسکتا، به بالکل غلط ہے ایساکسی حدیث میں نہیں آیا۔ کمہ ہی میں سب سے بڑا کا فرا بوجہل تھااور مدینہ میں سب سے بڑامنا فق عبداللہ بن ابی تھا لعنی جس طرح مکه مدینه میں صحابہ کرام جیسے عاشق ہوئے وہاں ہی بڑے بڑے کا فرہوئے ہیں اور آج بھی کئی بڑے گمراہوں کا تعلق ان دونوں شہروں سے ہے۔ پھر تاریخ گواہ ہے کہ مکہ و مدینہ جیسی یاک جگہ پریزید کے علاوہ کئی گمراہ لوگوں کی حکمرانی رہی ہے۔للہذا مسلمانوں کی عقیدت مکہ ومدینہ جیسے عظیم شہروں سے لائق تحسین ہے لیکن جب بات عقیدے کی آئے تو جوبھی گمراہ ہے وہ شرعا نالیندیدہ ہے جا ہے جہاں مرضی کا ہو۔ بلکہ اب تو کئی جاہل کہتے ہیں جو کچھ مکہ، مدینہ میں ہوتا ہے اسے ہی اینایاجائے ،جس طرح وہ نماز یڑھتے ہیں اسی طرح نماز پڑھی جائے،جس طرح وہ داڑھی رکھتے ہیں اسی طرح رکھی جائے ،جس دن وہ روز ہ،عید کرتے ہیں اسی دن پوری دنیا میں عید کی جائے حالانکہ سعودیہ والے جاند دیکھ کرروزہ وعید کرتے ہی نہیں بلکہ سائنسی اعتبارے کرتے ہیں جو کہ شرعا درست نہیں ہے۔ بھر داڑھی بھی ان کی سنت کےمطابق نہیں ۔ سر پرغمامہ کی جگہ ایک رومال ہے جوسنت نہیں بلکہ اہل عرب کے دیہا تیوں کا لباس تھا۔الغرض ہمیں شریعت کے مطابق بندے کو جانے کہ وہ بدند ہب سے بغض رکھتا ہے تو مجھے امید ہے کہ مولی سجنہ وتعالی اس کے گناہ بخش دے اگر چہاس کے عمل تھوڑ ہے ہوں اور جب کسی بدند جہب کوراہ میں آتا دیکھوتو تم دوسری راہ لو۔ (غنیۃ الطالبین ، جلد 1، صفحہ 80، مصطفی البابی ، مصر) حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا" من سمع من مبتدع لم ینفعه

الله بما سمع ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة أحبرنا محمد بن ناصر نا أحمد بن أحمد نا أحمد بن عبد الله الأصفهاني ثنا إسماعيل بن أحمد نا عبد الله بن محمد ثنا سعيد الكريري قال مرض سليمان التيمي فبكي في مرضه بكاء شديدا فقيل له ما يبكيك أتجزع من الموت قال لا ولكني مررت على قدري فسلمت عليه فأخاف أن يحاسبني ربي عليه أحبرنا عبد الوهاب بن المبارك ويحيى بن على قالا أخبرنا أبو محمد الصريفيني نا أبو بكر بن عبدان نا محمد بن الحسين البائع ثني أبي ثنا محمد بن بكر قال سمعت فضل بن عياض يقول من جلس إلى صاحب بدعة فاحذروه أخبرنا ابن عبد الباقي نا أحمد بن أحمد نا أبو نعيم ثنا سليمان بن أحمد ثنا محمد بن النضر ثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت فضيل بن عياض يقول من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه أخبرنا محمد بن عبد الباقي نا أحمد بن عبد الله الحافظ ثنا محمد بن على ثنا عبد الصمد قال سمعت الفضيل يقول إذا رأيت مبتدعا في طريق فحذ في طريق آخر ولا يرفع الصاحب البدعة إلى الله عز وجل عمل ومن عان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام و سمعت رجلا يقول

چنے کا حکم ہے کسی قوم کے طرز پر زندگی گزار نے کا حکم نہیں۔ بلکہ حدیث میں واضح انداز میں اس کی مذمت کی گئی کہ اہل عرب کے طریقوں کو سنت سمجھا جائے چنانچے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا '' ((لیا تین علی الناس زمان قلوبھ مقلوب العجم ، قال حب الدنیا، سنتھ مسنة الأعراب ما أتاهم من رزق قلت: وما قلوب العجم ؟، قال حب الدنیا، سنتھ مسنة الأعراب ما أتاهم من رزق جعلوہ فی الحیوان ہرون الجھاد ضررا، والزکاۃ مغرما)) ترجمہ: لوگوں پرایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے دل جم کے دل ہوں گے صحابہ کرام علیم الرضوان نے عرض کیا: عجم کے دل ہوں گے صحابہ کرام علیم الرضوان نے عرض کیا: عجم کے دل ہوں گے ۔ حجاد کو ضر سمجھیں گے اور زکوۃ کو قرض نہیں دیا جائے گا اسے جانوروں کو ڈال دیں گے۔ جہاد کو ضر سمجھیں گے اور زکوۃ کو قرض سمجھیں گے۔

(المعجم الكبير،باب العين ،أبو عبد الرحمن ،جلد13،صفحه،36،مكتبة ابن تيمية ،القاسرة)

## بدندهبول كمتعلق صوفياء كرام كارشادات

بعض جعلی پیراپنے مریدوں کی تعداد بڑھانے کے لئے کہتے ہیں کہ مولویوں نے فرقے بنا لئے ہیں فقیری الائن میں سب بھائی بھائی ہیں۔ جبکہ ائمہ تصوف جو پیری فقیری کے بادشاہ ہیں انہوں نے بد فد بہوں کی فدمت فرمائی اوران سے دورر ہنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ الله علی فرماتے ہیں" من احب صاحب بدعة احبط الله عدمله واخر جنورالایسان من قلبه واذا علم الله عزو جل من رجل انه مبغض صاحب بدعة رجوت الله تعالی ان یغفر ذنو به وان قل عمله واذارأیت مبتدعا فی طریق فحد طریقا" ترجمہ: جو کسی بدفد ہب سے مجت رکھاس کے مل مبتدعا فی طریق فحد طریقا" ترجمہ: جو کسی بدفد ہب سے مجت رکھاس کے مل منائع ہوجائیں گے اورائیان کا نوراسکے دل سے نکل جائے گا اور جب اللہ تعالی اپنے کسی ضائع ہوجائیں گے اورائیان کا نوراسکے دل سے نکل جائے گا اور جب اللہ تعالی اپنے کسی

اپنی لڑکی کو بدعتی سے بیاہ دیا تواس نے قرابت پدری کا نا تااس سے قطع کر دیا۔ جو کوئی بدعتی کے پاس بیٹھا تواس کو حکمت نہیں دی جاتی۔اللہ تعالیٰ جس بندہ کو جانتا ہے کہ وہ بدعتی سے بغض رکھتا ہے تو میں امید وار ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔

(تلبيس إبليس ،صفحه15،دار الفكر ، بيروت)

قرم الكلام وأبله مين أبو إساعيل عبد الله الأنصارى الهروى (التوفى 481 هـ) فرمات بين "كان سفيان الثورى يبغض أهل الأهواء وينهى عن محالستهم أشد المنهى "ترجمه: حضرت سفيان تورى رحمة الله عليه مرا بهول سے بغض ركھتے تھے اور ان كے ياس بيٹھنے سے تن سمنع فرماتے تھے۔

(ذم الكلام وأبله، جلد5، صفحه 142، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة)

حضورغوث پاک رحمۃ الله عليه فرماتے ہيں: ' صاحب عقل مومن کے لئے بہتر ہے کہ وہ سنت و جماعت کی پيروی کرے، بدعت سے اجتناب کرے اور دين ميں زيادہ غلونه کرے، نه گہرائی ميں جائے نه تصنع سے کام لے تا که گمراہی سے بچے اوراس کے قدم کو لغزش نه ہوجو ہلاکت کا باعث ہے۔۔۔ دانشمند مومن پر بيہ بھی لازم ہے کہ اہل بدعت سے تعلق نه رکھے اور نه ان کی محبت و قربت اختيار کرے، نه ان کوسلام کرے، ہمارے امام احمد بن حنبل (حضورغوث پاک رحمۃ الله عليه خبلی تھے) نے فرمایا کہ جس نے کسی اہل بدعت کوسلام کیا وہ گویا اس سے محبت رکھتا ہے۔ یہ بھی لازم ہے کہ بدعت یوں کا ہم نشین نه بدعت کوسلام کیا وہ گویا اس سے محبت رکھتا ہے۔ یہ بھی لازم ہے کہ بدعت یوں کا ہم نشین نه بخان کی تعداد میں بھی اضافہ نه ہواور گمراہی سے بھی بچار ہے۔ ) نه ان کے پاس جائے اور نه ان کی عیدوں اور خوش کے مواقع پر مبارک دے نه ان کے جنازے کی نماز پڑھے۔ جب ان کا ذکر آ جائے تو ان کے لئے دعائے رحمت بھی نہ کرے بلکہ ان سے ملال بدعت کے نہ ہب کے باطل الگ رہے اور محض اللہ کے لئے ان سے عداوت رکھے۔ اہل بدعت کے نہ ہب کے باطل الگ رہے اور محض اللہ کے لئے ان سے عداوت رکھے۔ اہل بدعت کے نہ ہب کے باطل الگ رہے اور محض اللہ کے لئے ان سے عداوت رکھے۔ اہل بدعت کے نہ ہب کے باطل

للفضيل من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها فقال له الفضيل من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة وإذا علم الله عز وجل من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رحوت أن يغفر الله له سيئاته" ترجمه: جمشخص في برعتى سيعلم ساتواس سالله تعالیٰ اسے کوئی نفع نہ دے گا۔ جس نے بدعتی سے مصافحہ کیا تو اس نے اسلام کی درشگی توڑی۔سعدالکربری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ سلیمان تیمی رحمۃ اللہ علیہ بیار ہوئے تو حالت مرض میں بہت کثرت سے رونا شروع کیا۔ آخرآ پ سے عرض کیا گیا کہ یا حضرت 📗 آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا موت ہے اس قدرگھبراہٹ ہے؟ فرمایا کہ نہیں بلکہ یہ بات ہے کہ ایک روز میرا گز رایک بدعتی کی طرف ہوا تھا جو تقدیر کا منکر اور مخلوق کو قادر کہتا تھا۔ میں نے اس بدعتی کوسلام کرلیا تھا تو اب مجھے تخت خوف ہے کہ میرایرود گارکہیں مجھ سے اس کا حساب نہ کرے۔فضیل بن عیاض رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے تھے کہ جوکوئی کسی بدعتی کے یاس بیٹھا ہوتم اس سے بچے رہنا فضیل بنعیاض رحمۃ اللّٰہ علیہ ریبھی فرمایا کرتے تھے کہ جس کسی نے کسی بدعتی ہے محبت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال مٹادیتا ہے اوراسلام کا نوراس کے دل سے نکال دیتا ہے۔فضیل بن عیاض رحمۃ اللّٰدعلیہ ریجھی فرمایا کرتے تھے کہ جب توبدعتی کوراسته میں دیکھے تواینے واسطے دوسرا راسته اختیار کر لےاور بدعتی کا کوئی عمل بھی اللّٰہ تعالٰی کی جناب میں بلندنہیں کیا جاتا ہے۔جس کسی نے بدعتی کی اعانت کی تو خوب 📗 یا در کھواس نے اسلام کے ڈھانے پر مدد کی۔ میں نے سنا کہ کسی نے فضیل بن عیاض رحمۃ اللّٰه علیہ ہے کہا کہ جس نے اپنی بیٹی کسی بدعتی ہے بیا ہی تواس نے قرابت پدری کا نا تااس سے قطع کر دیا؟اس پرفضیل بن عیاض رحمۃ اللّٰہ علیہ نے اسے جواب دیا کہ جس شخص نے

علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بھیڑیں ہو، بھیڑیئے تمہارے چاروں طرف ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بہکائیں تہہیں فتنے میں ڈال دیں تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں۔ان

ہے بچواور دور بھا گو۔" (وصايا شريف،صفحه7)

المخضرية كه گمراہ جتنا مرضى علم والا ہو،نمازى پر ہيزى ہو ہرگز اس كے قريب نه جایا جائے ،خصوصا دیوبندی وہابیوں کے، بید مگر فرقوں کی نسبت زیادہ خطرناک ہیں چونکہ قادیانی،شیعه وغیره کے متعلق عام مسلمان جانتا ہے اور دورر ہتا ہے جبکہ دیوبندی وہایی خود کواہل سنت کہتے ہیں اور قرآن وحدیث کی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ ہے لوگ ان کے فرقوں میں چلے جاتے ہیں ، یہی وجہ ہے کہ اسٹے لوگ سنی سے شیعہ اور قادیانی نہیں ہوئے جتنے دیوبندی وہانی ہوئے ہیں، پھر وہابیوں سے زیادہ خطرناک دیوبندی ہیں کہ بیخود کو اہل سنت کے ساتھ ساتھ حنفی بھی کہتے ہیں۔

ہونے کا یقین رکھےاوراس برعظیم اجروثواب کا یقین رکھے۔حضورصلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جس نے اہل بدعت کومض اللّہ عز وجل کے لئے اپنا نثمن جانا اس کے دل کواللہ تعالی ایمان سے بھر دیتا ہے اور جو شخص ان کوخدا کا دشمن جان کر ملامت کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کوامن وامان سے رکھے گا۔ جو شخص ایسے لوگوں کو ذلیل کرے اس کو بہشت میں سودر جےملیں گےاور جو بدعتی سے کشادہ روی اور خندہ پیشانی سے ملااس نے دین کی تو ہن کی جواللہ تعالیٰ نے محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برنازل فر مایا تھا۔'' (غنية الطالبين، صفحه 190، يرو گريسوبكس، الاسور)

امام احمد رضاخان عليبه رحمة الرحمٰن نے ندوۃ العلماء کھنؤ کے ناظم اعلیٰ مولا نامجہ علی

مونگیری کوامام ربانی مجدد الف ثانی رحمة الله علیه کا به ارشاد ارسال کیا:''برعتی کی صحبت

سوكافرول سيزياده برى بي-" (مكتوبات امام احمد رضاء صفحه 91، مطبوعه، لامور)

المختصرية كه بدمذ ہبوں كى صحبت زہر قاتل ہے ۔آج بھى اگرمسلمان ان گمراہ فرقوں والوں کی صحبت چھوڑ دیں اور اہل سنت عقائد کو جانیں تو یہ امت مسلمہ مزید تفرقیہ سے پچسکتی ہے۔ جتنے بھی فرقے ہیں ان سب کی نظراہل سنت و جماعت کے لوگوں پر 🛭 ہوتی ہے اور ان کا یہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے فرقے میں لایا جائے کیونکہ دیگر فرقے والےاینے اپنے مذہب میں کیے ہوتے ہیں، وہ اپنے مولویوں کی تقاریر سنتے ہیں،ان کی کتابیں پڑھتے ہیں۔جبکہ اہل سنت و جماعت کے لوگ عمو ماعلم کی طرف توجہ نہیں کرتے ، یہی وجہ ہے کہ باپ داداسنی ہوتے ہیں اور وہ اپنی اولا د کے عقائد کی براہ نہیں کرتے اوراولا دو یو بندی وہائی ہوجاتی ہے۔اسی فتنے سے دورر بنے کی نصیحت کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللّٰدعلیہ نے اپنے آخری وقت میں فرمایا تھا:''تم مصطفے صلی اللّٰہ

نے بگاڑا؟ \_\_\_\_\_

بعد کوئی رسول اور نبی نہیں ہے۔

( جامع الترمذي، ابواب الرؤيا، جلد4، صفحه 103، دار الغرب الإسلامي، بيروت)

# حضورے کم درجہ کا بھی کوئی نی نہیں آسکتا

حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کے متعلق نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا ((لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب)) ترجمہ: اگرمیرے بعد کوئی نبی ہوتا۔

(الترمذی ابواب المناقب بهاب فی مناقب عمر ، جلد 6) صفحه 60 دار الغرب الإسلامی بیروت) حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کا مقام و مرتبہ یقیناً حضور علیه السلام سے کم اور حضور علیه السلام مان کے متعلق نبوت کی نفی فر مار ہے ہیں ۔ تو ثابت ہوا کہ حضور علیه السلام کے بعد حضور سے کم درجہ کا بھی کوئی نبی نیس آ سکتا ۔ لہذا قادیا نبوں کا خاتم النبیین کے معنی بیان کرنا کہ نبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم اپنے کمال ذات وصفات کے لحاظ سے آخری نبی ہیں ، آپ کے بعد آپ سے کم ورج کا نبی آ سکتا ہے ، صریح کفر ہے ۔ امام مجة الاسلام غزالی قدس سرہ العالی '' کتاب الاقتصاد' عیں فرماتے ہیں ''ان الامة فیہ مت ہذااللفظ فرالی قدس سرہ العالی '' کتاب الاقتصاد' عیں فرماتے ہیں ''ان الامة فیہ مت ہذااللفظ ولا تعدم نبی بعدہ ابدا و انبہ لیس فیہ تاویل و لا تحکیم سے میں مول و لا بت حصیص و امن اوله بتحصیص فکلامه من انواع الهذیان لایمنع الحکم بتک فیرہ می کذب لهذاالنص الذی اجمعت الامة علی انه غیر مؤول و لا مخصوص'' ترجمہ: تمام امت مرحومہ نے لفظ خاتم انبیین سے بہی سمجما ہے وہ بتا تا ہے کہ حضوراقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ورسول نہ ہوگا اورتمام امت نے یہی مخصوص ' ترجمہ: تمام امت مرحومہ نے لفظ خاتم انبیین میں انبیین میں انبیین کو مانا ہے کہ اس میں اصلاً کوئی تاویل یا تخصیص نہیں ۔ تو جوشم لفظ خاتم انبیین میں انبیین کو مانا ہے کہ اس میں اصلاً کوئی تاویل یا تخصیص نہیں ۔ تو جوشم لفظ خاتم انبیین میں انبیین کو مانا ہے کہ اس میں اصلاً کوئی تاویل یا تخصیص نہیں ۔ تو جوشم لفظ خاتم انبیین میں انبیان کوئی تاویل یا تخصیص نہیں ۔ تو جوشم کے کہ اس میں اسکار کوئی تاویل یا تخصیص نہیں ۔ تو جوشم کوئی نبی ورسول نہ ہوگا اور تمام اس کی بیان میں انبیان کیں انبیین کیں انبیین کوئی نبی اس میں انبیان کیں انبیین کیں انبیین کوئی نبی اس کوئی نبی اس کوئی تاویل یا تخصیص نبیں انبیان کیں انبیین کوئی نبی انبیان کوئی تاویل یا تخصیص نبیان کوئی نبی انبیان کوئی تاویل یا تخصی کوئی نبی انبیان کیا کہ کوئی نبیان کیا کی تاویل یا تخصی کوئی نبی کوئی نبیان کی کوئی نبیان کوئی نبیان کی کوئی نبی کوئی نبی کوئی نبیان کیا کی کوئی نبیان کوئی نبیان کی کوئی نبی کوئی نبی کوئی نبی کوئی نبیان کوئی نبیان کوئی نبیان کی کوئی نبیان کوئی نبیان کوئی نبیانہ کوئی نبیان کوئی نبیان کوئی نبیان کوئی نبیان کوئی نب

#### ⊛۔۔ باب سوم:گمراھوں کے مکرو فریب ۔۔ ﴿

موجودہ دور میں ہر گراہ فرقہ اپنے آپ کوت پر ثابت کرتا ہے اور دوسر نے فرقے کو باطل پر۔اس کے لئے وہ دوراستے اختیار کرتا ہے، ایک میہ گران وحدیث سے باطل استدلال کرتا ہے یعنی آیت وحدیث کا مطلب کچھا ور ہوتا ہے، کیکن وہ اسے گھما پھرا کراپنا مطلب نکالتا ہے۔ دوسرا طریقہ بیا ختیار کرتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کو گمراہ ثابت کرنے کے لئے ان پر اعتراضات کرتا ہے۔ بیسب اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ لوگ اہل سنت و جماعت کو چھوڑ کر ہمارے گروہ میں آجا کیں۔ ذیل میں چند مشہور فرقوں کے مکروہ فریب ذکر کئے جاتے ہیں:۔

# فصل اول: قادیا نیوں کے مکر وفریب

حضورخاتم انبيين ہيں

مکروفریب: قادیانی کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کوآخری نبی مانتے ہیں کیکن اس سے مراد افضل کے اعتبار سے ہے کہ آپ جیسی شان والا نبی نہیں آسکتا آپ سے کم شان والا آسکتا ہے اور مرز اغلام احمد قادیانی آپ سے کم شان والا نبی تھا۔

جواب: قادیانی مرتد ہیں اور غلام احمد قادیانی کوجھوٹا نبی ثابت کرنے کے لئے جوٹوٹے پھوٹے دلائل دیتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت کے ساتھ اپنے بعد مطلقا رسالت کی نفی فرمادی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راویت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ((ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی) ترجمہ: بیشک رسالت و نبوت ختم ہوگئ اب میرے

لڑنا یا اسے بُرا کہنا، اس کی شان میں گتاخی کا مرتکب ہونااوراسی کی ہم مثل دوسری
باتیں جیسا کہ امام حلیمی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
زمانے میں یا حضور کے بعد کسی شخص کے بارے تمنا کرے کہ کاش یہ نبی ہوتا۔ان تمام
صورتوں میں کافر ہوجائے گا اور ظاہر یہ ہے کہ اس میں کچھ فرق نہیں وہ تمنا زبان سے یا
صرف دل میں کرے۔

اور بقرت امام علیمی انہیں کفریات کی مثل ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور کے بعد کسی شخص کا تمنا کرنا کہ کسی طرح سے نبی ہوجا تا۔ان صورتوں میں کا فر ہوجائے گا اور ظاہر یہ ہے کہ اس میں کچھ فرق نہیں وہ تمنا زبان سے یا صرف دل میں

كرك- (الاعلام بقواطع الاسلام مع سبل النجاة، صفحه 352، مكتبة الحقيقة، استنبول تركي)

## نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی متعلق پیشین گوئی

پۃ چلاکہ قادیانیوں کی بیدلیل باطل ہے کہ غلام احمد قادیانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھوٹے درجے کا نبی ہے۔ بلکہ آپ نے صراحت فرمائی کہ میرے بعد تیں حجوٹے ہونگے جونبوت کا دعویٰ کریں گے۔امام بخاری حضرت ابوہریرہ سے اوراحمد و مسلم وابودا وَدوتر مذی وابن ماجہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((إنه سیکون فی أمتی کا نابون ثلاثون کلھم یزعمہ أنه نبی وأنا خاتمہ النبیین لا نبی بعدی)) ترجمہ: عنقریب اس امت میں قریب تیں دجال کذاب نکلیں گے ہرایک دعوی کرے گا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نی نہیں۔

(سنن ابي داؤد، كتاب الفتن،ذكر الفتن ودلائلها،جلد4،صفحه 97،المكتبة العصرية،بيروت)

ا پنے عموم واستغراق پر نہ مانے بلکہ اسے کسی تخصیص کی طرف پھیرے، اس کی بات ہذیان کی طرح ہے۔ اسے کا فرکہنے سے پچھ ممانعت نہیں کہ اس نے نص قر آنی کو جھٹلایا ہے جس کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ اس میں نہ کوئی تاویل ہے نہ تخصیص۔

(الاقتصاد في الاعتقاد امام غزالي ،صفحه114 المكتبة الادبيه ،مصر)

## حضور کے بعد کسی نبی کے آنے کا کہنا یا تمنا کرنا

جوبہ کہے کہ نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت مل سکتی ہے، وہ کا فر ہے۔ اوراس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کا فر ہے۔ بحرالکلام اما منظی وغیرہ میں ہے "من قال بعد نبینا یکفر لانہ انکر النص و کذلك لوشك فیه" ترجمہ: جو شخص ہہ کہے کہ ہمارے نبی کے بعد نبی آسکتا ہے وہ کا فر ہے کیونکہ اس نے نص قطعی کا انکار کیا ہے۔ اس طرح وہ شخص جس نے اس کے بارے میں شک کیا۔ در مختار و برزازیہ و مجمع الانہر وغیر ہا کتب کثیرہ میں ہے"من شك في كفرہ وعذابه فقد كفر "ترجمہ: جس نے اس کے کفر وعذابه فقد كفر "ترجمہ: جس نے اس کے کفر وعذابه فقد كفر "ترجمہ: جس نے اس کے کفر وعذاب میں شک کیا وہ بھی کا فرہے۔

(مجمع الانهر، فصل فی احکام الجزیه، جلد1، صفحه 677، داراحیاء التراث العربی، بیروت)

بلکه یهال تک لکھا گیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللّه علیه وآلہ وسلم کے دور میں یا آپ

کے بعد نبی ہونے کی تمنا کرے اس نے بھی کفر کیا چنا نچے اعلام بقواطع الاسلام میں ہے "و
مدن ذلك (ای المحفوات) ایصا تک ذیب نبی او نسبة تعمد كذب الیه او
محاربته او سبه او الاستخفاف و مثل ذلك كما قال الحلیمی مالو تمنی فی
زمن نبینا او بعده ان لو كان نبیا فیكفر فی جمیع ذلك و الظاهر انه لافرق بین
تمنی ذلك باللسان او القلب مختصراً " ترجمہ: انہیں باتوں میں جومعاذ اللّه آدی کو
کافر کردیتی ہیں کسی نبی کو جھلانایا اس کی طرف قصداً جھوٹ بولنے کی نبیت کرنایا نبی سے

نہیں ٹوٹا، جج کے فرائض وواجبات کیا ہیں، زکو ۃ کتنے مال پرنگتی ہے، کتنی دینی ہے سیسب احادیث بتاتی ہیں۔کئی قرآنی آیات ہیں جن کا ربطِ احادیث کے ساتھ ہے۔

## بغيراحاديث كفهم قرآن ممكن نبيس

بغیر احادیث کے آیات کی سمجھ ہی نہیں آسکتی جیسا کہ قرآن یاک میں ہے ﴿ وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الَّارُضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيُهِمُ أَنفُسُهُمُ وَظُنُوا أَن لاَّ مَلْجَاً مِنَ اللَّهِ إلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيُهمُ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيبُهُ ﴿ ترجمه كُنزالا يمان: اوران تين يرجوم وقوف رکھے گئے تھے یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسیع ہوکران پرتنگ ہوگئی اوروہ اپنی جان سے تنگ آئے اورانہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نہیں مگراسی کے پاس، پھران کی توبہ قبول کی کہ تا ئب ربين، بيتك الله بى توبقول كرن والامهر بان ب- (سورة التوبه، سورة 9، آيت 118) اس آیت میں کن کی توبہ کا ذکر ہے کچھ پہنچیں، پیصدیث یاک سے پہنچ چاتا ہے كه بيكن اصحاب كم تعلق توبيكي آيت نازل مونى \_دوسرى جله بي ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوُلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوُجِهَا وَتَشُتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسُمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيُرٌ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: بيثيك الله نے سی اس کی بات جوتم ہے اپنے شوہر کے معاملہ میں بحث کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے اور اللہ تم دونوں کی گفتگوس ر ہاہے، بیشک اللہ سنتادیکھتاہے۔ (سورة المجادله،سورة 58، آيت1) اس آیت میں کون سی عورت کا ذکر ہے کچھ واضح نہیں ،حدیث میں اس کی پوری تفصیل ملتی ہے۔اسی طرح کئی اورآیات اس پر پیش کی جاسکتی ہیں۔ بتانے کا مقصد ریہ ہے کہ احادیث کے بغیر کوئی فقط قرآن برعمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ باطل ہے۔ بلکہ ایسا

المختصرية كه غلام احمد قادياني كاحضور صلى الله عليه وآله وسلم كى غلامى كا دعوى كرك نبوت كا دعوي كر ناصر تح كفروار تداد ہے۔

### غلام احمد قادیانی کا حضرت عیسیٰ سے برتری کا دعویٰ

ایک طرف تو حضور صلی الله علیه وآله وسلم کی غلامی کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیه السلام پر برتری کا دعویٰ ہے چنانچہ مرزانے دافع البلاء ،صفحہ 30 پر حضرت مسیح علیه السلام پر اپنی برتری کا اظہار کیا ہے۔ پھراسی رسالے میں لکھا ہے: ''ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ واس سے بہتر غلام احمد ہے۔''

(دافع البلاء ، ضياء الاسلام قاديان، صفحه 30، ماخوذ از فتاوى رضويه، جلد 15، صفحه 584 الاسور)

## فصل دوم: منکرین حدیث کے مکر وفریب

مکروفریب: منکرین حدیث مسلمانوں میں یہ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ حدیثوں میں باہم تفناد ہے اور یہ کئی سالوں بعد مرتب ہوئی ہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کھنے سے منع کر دیا تھا چنا نچ چضور علیہ السلام نے فر مایا ((لا تھت بوا عنی شیئا سے وی القرآن) ترجمہ: مجھ سے سوائے قرآن کے کچھ نہ کھو۔ دوسری روایت میں ہے ((فمن صحب عنی غیر القرآن فلیمحه)) ترجمہ: جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھا ہے وہ مٹا دے۔اگر احادیث کی ضرورت ہوتی تو آپ اسے لکھنے سے منع نہ فرماتے۔ لہذا بغیر حدیث کے فقط قرآن یوئل پیرا ہونے میں نجات ہے۔

جواب: اس فتنے کا جواب میہ کہ بغیر احادیث کے قرآن پڑمل پیرا کوئی نہیں ہوسکتا۔ قرآن میں نماز ، روزہ ، حج ، زکوۃ کا ذکر ہے۔ اس کے شرعی احکام کیا ہیں ، نمازوں کی تعداد کتنی ہے، کس رکن میں کیا پڑھنا ہے، روزہ کن امور سے ٹوٹ جاتا ہے کن سے

وین کس نے بگاڑا؟

قرائن کے تحت ایک کوناسخ اور دوسری کومنسوخ قرار دیاجا تا ہے، گی احادیث کے متعلق خود
نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ پہلے والاحکم منسوخ ہے جبیبا کہ پہلے
زیارت قبور سے منع کیا تھا بعد میں اس کی اجازت دے دی۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسکلہ ہیں جس کی
وجہ سے احادیث ہی کا انکار کر دیاجائے۔ موسوعہ فقہ یہ کویتیہ میں ہے "إذا احت لفت الأدلة
وجب الحمع بینها إن أمکن ، وإلا يرجع بينهما ، فإن لم يمکن الترجيع يعتبر
المتأخر منهما ناسخا للمتقدم" ترجمہ: جب دلائل میں اختلاف ہوتو واجب ہے کہ اگر
مکن ہوتو دونوں میں تطبیق دی جائے ورندایک کوتر جی دی جائے۔ اگر ترجی دینا بھی ممکن نہ
ہوتو بعد والی کا اعتبار کیا جائے گا اور اسے پہلی کا ناسخ مانا جائے گا۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية،جلد2،صفحه303، دارالسلاسل االكويت)

## کیااحادیث حضور کے دور میں نہیں لکھی جاتی تھیں؟

منرین حدیث خود احادیث کے منکر ہیں اور حدیث کی جمت نہ ہونے پردلیل بھی حدیث سے ہی بنار ہے ہیں لیعنی حدیث پاک پیش کررہے ہیں کہ حضور نے احادیث لکھنے سے منع کیا تھا۔ ان سے کوئی پوچھے کہ آپ قر آن سے دلیل لائیں کہ رب تعالی نے احادیث پرعمل بیرا ہونے سے منع کیا ہے۔ جب آپ احادیث کو مانتے ہی نہیں تو پھران کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ بہر حال ان کا یہ فریب بھی کارآ مزییں۔ دراصل ابتدائی دور میں احادیث لکھنے سے منع کیا گیا تھا کہ کہیں احادیث کوقر آن کے ساتھ خلط نہ کردیا جائے۔ جب صحابہ کرام میں قرآن اور حدیث کے امتیاز کا پیتہ چل گیا تو آپ نے لکھنے کی اجازت دے دی تھی چنا نچ تقیید العلم لخطیب البغدادی میں حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دوریت کرتے ہیں"عن رافع، قال قلنا یا رسول اللہ ان نسمع منك أشیاء

کہنے والاتو قرآن کی بھی مخالفت کرتا ہے کہ احادیث پڑمل پیرا ہونے کا تو قرآن پاک میں عکم ہے چنا نچرب تعالی فرما تا ہے ﴿ کَمَا أَرْسَلْنَا فِيْكُمُ رَسُولًا مِّنْكُمُ يَتُلُو عَلَيْكُمُ وَيُعَلِّمُ مُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَيُعَلِّمُ مُ الْكُوتُابَ وَالْحِكُمةَ وَيُعَلِّمُ مُ مَا لَمُ تَكُونُوا وَيَاتِنَا وَيُورَكِيْكُمُ مَّا لَمُ تَكُونُوا تَا ہے فَرَمَ مِن بِعِجا ایک رسول تم میں سے کتم پر تنع کَم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کتم پر جمد کنزالا بمان: جیسا کہ جم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کتم پر جماری آ یتی تلاوت فرما تا ہے اور جہیں پاک کرتا اور کتاب اور پخت علم سحھا تا ہے اور جہیں وہ تعلیم فرما تا ہے جس کا تمہیں علم نتھا۔ (سورة البقرة البقرة البقرة المورة 20 آیت 151)

یہ کتاب سے مراد تو قرآن پاک ہے اور حکمت سے مراد پختہ علم سکھانا ہے جو حدیث ہے۔

دوسرى جگهرب تعالى نے فرمايا ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ ترجمه كنزالايمان: اے ايمان والوائحكم مانوالله كااور حكم مانورسول كا۔

(سورة النساء، سورة 4، آیت 59)

اس آیت میں نبی علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور اطاعت آپ کے فرمودات وسنت سے ہوتی ہے اور یہ احادیث ہیں۔ لہذا جو یہ کہے کہ بغیر احادیث کے قرآن پڑمل پیراہی نہیں ہے۔ قروہ در حقیقت قرآن پڑمل پیراہی نہیں ہے۔

### منکرین حدیث کا کہنا کہ احادیث میں تضادہے

جہاں تک منکرین حدیث کا کہنا ہے کہ احادیث میں تضاد بہت ہے تو یہ در حقیقت احادیث میں تضاد بہت ہے تو یہ در حقیقت احادیث میں تضاد نہیں بلکہ منکرین حدیث کی مم فہمی و کم عقلی ہے۔ عموما احادیث میں بظاہر تضاد ہوتا ہے لیکن اس میں تطبیق ممکن ہوتی ہے اور اگر تطبیق ممکن نہ ہوتو اس میں اصول ہوتا ہے کہ اصواوں کے تحت ایک کوتر جیح دی جاتی ہے۔ جیح کے مقابل ضعیف کوچھوڑ دیا جاتا ہے یا

(تقييد العلم للخطيب البغدادي،صفحه74، إحياء السنة النبوية،بيروت) الحامع ميںمعمر بن أبي عمرو(الهتو في 153 هـ)،المدخل إلى اسنن الكبري ميں أحمد بن الحسين اليبقي (التوفي 458 هـ)، حامع بيان العلم وفضله ميں أبوعمر يوسف القرطبي (التوفي 463 هـ)،شرح النة مين محيي النة أبومحمه الحسين البغوي الثافعي (المتوفي 516 م) رحم الله روايت كرتے بين عن همام بن منبه انه سمع ابا هريرة يقول يقول لم يكن من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم احداكثر حديثا مني الا عبيد الليه بين عيميرو فيانيه كتب ولم اكتب \_هذا حديث صحيح '' تر جمہ: حضرت ہمام بن منبہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ انہوں نے فر مایا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کےاصحاب میں سے کوئی مجھ سے زیادہ | احاديث حاننے والانہيں تھا مگرعبداللہ بنعمرو کہ وہ احادیث لکھ لیتا تھااور میں لکھتانہیں تھا۔ یہ حدیث سے ہے۔ (شرح السنة،باب كتبة العلم،جلد1،صفحه293،بيروت) مند الشاميين ميں سليمان بن أحمد أبوالقاسم الطبر اني (التوفي 360 ھ) اور المدخل إلى السنن الكبري مين أحمد بن الحسين أبو بكر البيه في (الهتو في 458 هـ) رحمهما الله روايت كرتے بين "عن أنس بن مالك قال: كان أنس إذا حدث فكثر الناس، عليه الحديث جاء بمجال له فألقاها إليهم ثم قال:هذه أحاديث سمعتها وكتبتها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم عرضتها عليه "ترجمه: حضرت الس حديث بیان کرتے تھے۔ جب لوگوں کی کثرت ہوگئی تووہ کتا بوں کاصحیفہ لے کرآئے اورلوگوں کے سامنے رکھ کر فر مایا: بیدہ احادیث ہیں جنہیں میں نے رسول اللہ سے س کر لکھا ہے اور آپ کو یر هکرسنانهی دی ہیں۔

أفنكتيها؟ قال(( اكتبوا ولاحرج))"ترجمه:حفزت رافع سےم وي ہے كەسچاپەكرام عليهم الرضوان نے عرض كى يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! ہم آپ ہے كئى باتيں سنتے ا بیں ،کیا ہم لکھ لیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:کھ لیا کرواس میں کوئی حرج نہیں۔ (تقييد العلم للخطيب البغدادي، صفحه 72، إحياء السنة النبوية، بيروت)

ووسرى روايت مين بي "أخبرنا عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال:قلنا يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث لا نحفظها أفلا نكتبها؟ قال ((بلی فاکتبوها))"ترجمه:عمروبن شعیب نے اپنے والدسے اور انہوں نے اپنے جد سے روایت کی کہ صحابہ کرا ملیہم الرضوان نے نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی بارسول الله صلی الله علیه وآله وسلم! ہم آپ سے احادیث سنتے ہیں ہمیں یادنہیں ۔ رہتیں کیا ہم انہیں لکھ لیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیوں نہیں ، لکھ لیا (تقييد العلم للخطيب البغدادي، صفحه 74، إحياء السنة النبوية، بيروت)

تيري حديث ميں ہے"عن عمروين شعيب عن أبيه عن جده أنه قال للنبي صلى الله عليه أكتب كل ما أسمع منك؟ قال (( نعم ))قال في الغضب والرضا؟ قال((نعم إني لا أقول في الغضب والرضا إلا الحق))"ترجمه عمروبن شعیب نے اپنے والدسے اور انہوں نے اپنے جدسے روایت کی انہوں نے نبی کریم صلی الله عليه وآله وسلم كي بارگاه ميں عرض كى: كيا ميں آپ سے جوسنوں لكھ ليا كروں؟ نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: ہاں۔انہوں نے عرض کی آپ کیجالت غضب و رضا دونوں میں (جوآپ فرمائیں لکھ لیا کروں؟) نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں رضا اورغصے میں حق کےسوا کچرنہیں کہتا۔

(السنن الكبري، رخص في كتابة--،صفحه415،دار الخلفاء للكتاب الإسلامي،الكويت)

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ا نکار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساری زندگی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض رہیں اور اپنے جنازے میں بھی شرکت کرنے کی ممانعت کر دی۔

جواب: اس باطل اعتراض کا جواب سے ہے کہ ہرگر صحابہ کرام علیہ مالر ضوان نے اہل بیت پرظم نہیں گئے تھے بلکہ دونوں آپس میں بہت پیار محبت کرتے تھے۔ ایک دوسر کے شان وعظمت کو بیان کرتے تھے چنا نچہ جامع تر مذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((ابوب بھر و عمر سیدا کھول اھل الجنة من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین )) ترجمہ: ابوبکر اور عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں ۔خواہ اولین ہوں یا آخرین، سوائے نبیوں اور رسولوں کے۔

(سنن الترمذی، ابواب المناقب، جلد5، صفحه 611، مصطفی البابی الحلی، مصر)

مجم اوسط کی حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے "و السندی نفسی بیدہ ما استبقنا الی خیر قط الا سبقنا الیہ ابو بکر "لیخی مولی علی فرماتے ہیں فتم اس کی جس کے ہاتھ ہیں میری جان ہے ہم نے بھی کسی خیر وکلوئی کی طرف ایک دوسرے سے بڑھ جانا نہ چاہا مگر ہے کہ ابو بکر ہم سے اس کی طرف سبقت و بیشی کر گئے۔

دوسرے سے بڑھ جانا نہ چاہا مگر ہے کہ ابو بکر ہم سے اس کی طرف سبقت و بیشی کر گئے۔

(المعجم الاوسط، حدیث 7168ء جلد5، صفحہ 231ء دار الکتب العلميہ، بيروت)

بخاری کی حدیث حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھی پھر چل رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت علی تھے، آپ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کودیکھاوہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، پۃ چلا کہ احادیث کا لکھنا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور سے شروع ہو چکا تھا،
البتہ زیادہ ترصحابہ کرام علیہم الرضوان کو احادیث حرف بحرف برخ فی یادہوتی تھیں، چونکہ اہل
عرب کے حافظے بہت قوی تھے، کی گئی عربی اشعارا یک مرتبہ من کریاد کر لیتے تھے۔احادیث
کاین ملم سینہ بسینہ چلتار ہابعد میں بیر کتابت کی صورت میں آیا۔لہذا ہیکہ کراحادیث کا انکار
نہیں کیا جاسکتا کہ احادیث بہت بعد میں مرتب ہوئی تھیں۔اللہ عزوجل نے جس طرح
اپنے حبیب کوحیات بخش ہے اس طرح آپ کے کلام کو بھی حیات عطافر مائی ہے۔

اگر پھر بھی کوئی منکرِ حدیث نہیں مانتا تو اس سے کہا جائے کہتم اس موجودہ قرآن کے قرآن ہونے پردلیل دویعنی ثابت کرو کہ بیقرآن وہی قرآن ہے جوحضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ وہ سوائے اس کے کوئی جواب نہ دے پائے گا،صرف یہی کہے گا کہ اس قرآن کے قرآن ہونے پرامت مسلمہ کا اجماع ہے۔ اسے کہا جائے جس طرح امت مسلمہ کا اس قرآن پراجماع ہے۔ اسی کہا جائے جس طرح امت مسلمہ کا اصادیث کے متند ہونے پر بھی اجماع ہے۔

# فصل سوم: شیعوں کے مکر وفریب کیا صحابہ کرام نے اہل بیت پرظلم کیا؟

مکروفریپ: ہرسیٰ مسلمان کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ ساتھ اہل ہیت سے بھی محبت ہوتی ہے اوراہل تشیع اہل سنت و جماعت کے بھولے بھالے لوگوں کو بیتا ثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اہل ہیت پر بہت ظلم کئے ہیں ۔حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والدمحترم کی جائیدا دخصوصا باغ فدک میں سے اپنا حصہ لینے آئیں تو ابو بکر صدیق

دین س نے بگاڑا؟

آپ نے انہیں اپنے کندھے پراٹھالیا اور فرمایا''بابی شبیسہ بسالسنبی لا شبیسہ بسلسہ بسلسبہ بسلسبہ بسلسبہ بسلسبہ بسلسبہ بسلسبہ ترجمہ: میراباپتم پرفدا ہو! تم نبی صلی اللہ تعالی عنہ کے ہم شکل نہیں۔ (ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات پر) علی رضی اللہ تعالی عنہ بنس رہے تھے۔

(صحیح بخاری، کتاب المناقب،باب صفة النبی ﷺ، جلد4، صفحه 187، دار طوق النجاة) حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کااپنی اولا دسے زیادہ حسن وحسین رضی الله تعالی عنه کااپنی اولا دسے زیادہ حسن وحسین رضی الله تعالی عنها کوتر جمح دینا بھی روایات سے ثابت ہے۔

### باغِ فدك كامسكله

جہاں تک باغ فدک نہ دینے کا تعلق ہے تو اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ باغ فدک ایک باغ ہے جس کو کفار نے بغیر لڑائی کئے مغلوب ہوکر مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا۔ اس باغ کی آمدنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل وعیال ،از واج مطہرات وغیرہ پر صرف فر ماتے تھے۔اسکے علاوہ تمام بنی ہاشم کو بھی اس کی آمدنی سے پچھ مرحت فرماتے تھے، مہمان اور بادشاہوں کے سفراء کی مہمان نوازی بھی اس آمدنی سے ہوتی تھی ،اس سے غریبوں اور بینیموں کی امداد بھی فرماتے تھے، جہاد کا سامان تلوار، اونٹ اور گھوڑے وغیرہ اس سے خریبوں اور بینیموں کی امداد بھی فرماتے تھے، جہاد کا سامان تلوار، اونٹ اور فرماتے تھے۔ ظاہر ہے کہ فدک اور اس قسم کی دوسری زمینوں کی آمدنی مذکورہ بالا تمام مصارف کے مقابلہ میں بہت کم تھی۔اس سب سے بنی ہاشم کا جو وظیفہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ مسلم کو حدسے زیادہ نہیں تھا۔ سیدہ فاطمہ زہرارضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدسے زیادہ پیاری تھیں مگر آب ان کی بھی یوری کفالت نہیں فرماتے تھے علیہ وآلہ وسلم کو حدسے زیادہ پیاری تھیں مگر آب ان کی بھی یوری کفالت نہیں فرماتے تھے علیہ وآلہ وسلم کو حدسے زیادہ پیاری تھیں مگر آب ان کی بھی یوری کفالت نہیں فرماتے تھے علیہ وآلہ وسلم کو حدسے زیادہ پیاری تھیں مگر آب ان کی بھی یوری کفالت نہیں فرماتے تھے علیہ وآلہ وسلم کو حدسے زیادہ پیاری تھیں مگر آب ان کی بھی یوری کفالت نہیں فرماتے تھے

جس سے ثابت ہوا کہاس قتم کی زمینوں کی آمد نی مخصوص مدوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف فرماتے تھے۔اللہ تعالیٰ کا مال اسی کی راہ میں خرچ فرماتے تھے۔

پھر جب سر کا رصلی الله علیه وآله وسلم کا وصال ہواا ورحضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه خلیفه ہوئے تو انہوں نے بھی فدک کی آمدنی کوانہیں تمام مدوں میں خرچ کیا جن میں حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج فرمایا کرتے تھے۔فدک کی آمدنی خلفائے اربعہ کے زمانه تک اسی طرح صرف ہوتی رہی ۔ یعنی حضرت ابوبکرصدیق،حضرت عمر فاروق،حضرت عثان غنی اور حضرت مولی علی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سب نے فدک کی آمدنی کوانہیں مدول میں خرچ کیا جن میں حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے۔حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کے بعد باغ فدک امام حسن رضی الله تعالی عنہ کے قبضہ میں رہا پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختیار میں رہا۔ان کے بعد علی بن حسین اورحسن بن حسن کے ہاتھ آیا۔ان کے بعدزید بن حسن بن علی برا درحسن بن حسن رضی اللہ تعالی عنہم کے تصرف میں آیا۔ پھر مروان اور مروانیوں کے اختیار میں رہا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللّٰد تعالیٰ عنه کی خلافت کا زمانه آیا توانہوں نے باغ فیدک<ھنرت فاطمہ زیم ارضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کی اولا دکے قبضہ وتصرف میں دے دیا۔ باغ فدک کی اس تاریخ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ معاملہ کچھ بھی نہیں تھا مگر لوگوں نے بلا وجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنه برالزام لگا کران کومطعون کیا۔

(ملخص،فتاوى فيض الرسول،جلد1،صفحه90تا 91،شبير برادرز،الاسور)

اگریہاعتراض کیا جائے کہ باغ فدک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بطور وراثت کیوں نہ دیا گیا تواس کا جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہا درجہ کے فیاض

تقوم السماء والأرض، هال تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا نورث ما تركنا صدقة)) يريد بذلك نفسه؟ قالوا :قد قال ذلك، فأقبل عمر على عباس، وعلى فقال أنشد كما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قالا: نعم، ترجمه: حضرت عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه فعليه وسلم قد قال ذلك؟ قالا: نعم، ترجمه: حضرت عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه فعليه وسلم منه قال ذلك؟ قالا: نعم، ترجمه ويتابول عين تم كواس خداكى جس كتم سه المنان وزيين قائم ہے مقم جانتے ہوكہ رسول الله عليه وآله وسلم في فرمايا ہے كه جمارا مال وراثت نهيس، جو كھي جم چھوڑ جائيں وه صدقه ہے۔ سب في كہا بال ايما بى فرمايا ہے۔ مقوجہ ہوئے اوران سے بھى كہا كہ خرب تعبال اور حضرت على رضى الله تعالى عنهما كى طرف متوجہ ہوئے اوران سے بھى كہا كہ تم كورب تعالى كى قتم ہے كيا تم جانتے ہوكہ حضور صلى الله عليه وآله وسلم في ايما فرمايا ہے؟ حضرت على المرتضى اور حضرت عباس رضى الله تعالى عنهما في مايا: بال و

(بخاری شریف، کتاب المغازی، باب حدیث بنی النصیر، جلد5، صفحه 89، دار طوق النجاة) بخاری وسلم کی ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہر ریره رضی الله تعالی عنه سے مروی

ہے''ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال ((لايقتسم ورثتى دينارا ماتر ڪت بعد نفقة نسائى و مؤنة عاملى فهو صدقة))" ترجمہ: رسول الله عليه و آله وسلم نے فرمایا کہ میرے وارث ایک دینار بھی تقسیم نہیں کریں گے جو پچھ چھوڑ جاؤں میری از واج کے مصارف اور عاملوں کا خرج ناك نے كے بعد جو بچے وہ صدقہ ہے۔

(بخارى شريف، كتاب الوصايا، نفقة القيم للوقف، جلد4، صفحه 12، دار طوق النجاة)

پیۃ چلا کہ حضرت ابو بکرصد بق رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کو باغِ فدک حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآ لہ وسلم کے اس فر مان کے سبب نہ دیا،معاذ سے جو پھ آتا تھاسب غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم فرمادیتے سے پھاپنے پاس باقی نہیں ارکھتے سے باغ فدک حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ملکیت میں نہ تھا۔ باغ فدک مال فدک کی حدیث کو باب افنی میں لائے ہیں اور فے کسی کی ملکیت نہیں ہوتا اس کے مصارف کو خدائے تعالی نے قرآن مجید میں خود بیان فرمایا ہے ہما الله علی دَسُولِ مِنُ أَهُلِ الْقُورَی فَلِلْهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرُبی وَ الْکِتَامَی وَ اللّٰہ عَلَی دَسُولِ السّبیلِ پ ترجمہ کنز الایمان: جو فیصت دلائی الله نے ایت رسول کو شہروالوں سے وہ اللہ اور رسول کی ہے اور رشتہ داروں اور فیجموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔

(سورۃ الحشر، سورت 59، آیت 7)

اگرفدک کوحضور صلی الله علیه وآله وسلم کی ملکیت مان بھی لیا جائے پھر بھی اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی بلکہ وہ صدقہ ہے جسیا کہ بخاری میں ہے جب حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کے پاس باغ فدک اور خیبر کے حصے کے لئے آئیں تو آپ نے فرمایا" سمعت النبی صلی الله علیه و سلم یقول (لا نورث ما ترکنا صدقة )) إنما یأکل آل محمد فی هذا المال والله لقرابة رسول الله صلی الله علیه و سلم أحب إلی أن اصل من قرابتی "ترجمہ: میں نے نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ہے۔ ہی گروہ انبیا علیهم السلام کی کواپنا وارث نہیں بناتے جو کی چھچھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہے۔ اس مال کوآل محمد کھایا کرے گی۔خداکی قتم حضور صلی الله علیه وآله وسلم کے قرابت دار مجھے اپنے قرابت داروں سے زیادہ پیارے ہیں۔ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار مجھے اپنے قرابت داروں سے زیادہ پیارے ہیں۔ بیخادی شریف، کتاب المغازی، حدیث بنی النضیر، جلدی، صفحہ 90، دار طوق النجاۃ)

ع بخارى كى ايك اورحديث ہے "قال عهر اتفدوا أنشد كم بالله الذي بإذنه تعالی عنهما آپ کی نماز جنازہ میں تشریف لائے۔سیدنا صدیق اکبرنے حضرت سیدناعلی المرتضی کونماز پڑھانے کے لئے فرمایا تو حضرت علی نے عرض کیا:اے امیرالمؤمنین! آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں ، میں آپ کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ پھر حضرت صدیق اکبرآگے بڑھے اور سیدہ فاطمۃ الزہراکی نمازِ جنازہ پڑھائی۔'

(جمع الجوامع ، مسند ابى بكر، بحواله فيضان صديق اكبر، صفحه 432، مكتبة المدينه ، كراچى)

الطبقات الكبرى اوركنز العمال كى روايت ہے "عن إبراهيم قال صلى أبو
بكر الصديق على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليها
أربعا" ترجمہ: ابراہيم سے مروى ہے: ابوبكر صدیق نے حضرت فاطمہ بنت رسول صلى الله
عليه وآله وسلم كى نماز جنازه يرط هائى اوراس ميں چارتكبيريں يرطيس ۔

(كنز العمال ،كتاب الموت ،صلاة الجنائز،جلد15،صفحه 709،مؤسسة الرسالة،بيروت)

### جنك جمل وصفين

مروفریب: اہل تشخی سئیوں کو صحابہ کرام سے بدخن کرنے کے لئے ایک مکریہ کرتے ہیں کہ حضرت عاکن شاور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغیر کسی وجہ کے جنگ کی ، کلی مسلمان شہید کروائے ، حالا نکہ حضرت علی کا مقام حضرت عاکنشہ وامیر معاویہ سے زیادہ تھا اور وہ خلیفہ وقت تھے۔

جواب: اس مکر کا جواب ہیہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو باہم اس طرح جنگیں ہوئیں وہ باغیوں ،سبائیوں نے جنگیں ہوئیں وہ باغیوں کی چال تھی۔اس کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ باغیوں ،سبائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کوشہید کردیا اور بید حضرت علی کے گروہ میں چھپے ہوئے تھے۔حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کا قصاص چاہتے

اللہ آپ کوحضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی ذاتی بغض نہ تھا۔ اگر یفعل کسی بغض کی وجہ سے ہوتا تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محتر مہتھی ، آپ نے ان کو باغ فدک کیوں نہیں دیا؟ میاف طاہر ہے آپ نے حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیٹی سمیت کسی کو بھی اس باغ میں سے پھڑ بیں دیا بلکہ جس طرح پہلے عمل کرتے ہوئے اپنی بیٹی سمیت کسی کو بھی اس باغ میں سے پھڑ بیں دیا بلکہ جس طرح پہلے اس باغ کا نفع تقسیم ہوتا تھا ویسے ہی جاری رہنے دیا۔ بلکہ حضرت علی نے اپنے دورِ خلافت میں بھی اسے حضرت فاطمہ کی جائیدا دسمجھ کراس پر قبضہ نہیں کیا۔ ثابت ہوا کہ حضرت فاطمہ کی جائیدا دسمجھ کراس پر قبضہ نہیں کیا۔ ثابت ہوا کہ حضرت فاطمہ کے جائیدا توجھ کراس پر قبضہ نہیں کیا۔ ثابت میں بیروایت موجود ہے کے حضور نبی کریم کے اس فر مان کو مان لیا تھا۔ خود شیعوں کی کتب میں بیروایت موجود ہے کہ انبیا علیہ مالیلام میراث نہیں چھوڑتے ہیں ، ان کا مال وراث تنہیں بنا۔

لہذاشیعوں کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساری زندگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے خفار ہیں اور اپنی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرنے کی وصیت کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے راضی حضیں ۔ سنن کبری بیہق کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بیار ہوئیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عناوت کے لئے آئے اور آپ سے رضا طلب کرتے رہے حتی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا راضی ہوگئیں۔ اور یہ بھی فابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی فابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی چنانچے جمع الجوامع میں ہے حضرت سیرنا جعفر بن مجمد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حسن اخلاق کے بیکر مجبوب رب اکبولیسے کی صاحبز اوری ، شہزادی کونین سید تنا فاطمہ الز ہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو سیدنا صدیق اکبر وعمر رضی اللہ کونین سید تنا فاطمہ الز ہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو سیدنا صدیق اکبر وعمر رضی اللہ کونین سید تنا فاطمہ الز ہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو سیدنا صدیق اکبر وعمر رضی اللہ کونین سید تنا فاطمہ الز ہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو سیدنا صدیق اکبر وعمر رضی اللہ کونین سیدتنا فاطمہ الز ہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو سیدنا صدیق اکبر وعمر رضی اللہ

میں ہے "عن عصر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ((سألت رہی عن اختلاف أصحابی من بعدی فأوحی إلی یا محمد إن أصحابك عندی بمنزلة النجوم فی السماء بعضها أقوی من بعض ولك نور فمن أخذ بشیء مما هم علیه من اختلافهم فهو عندی علی هدی )) " ترجمہ: حضن أخذ بشیء مما هم علیه من اختلافهم فهو عندی علی هدی )) " ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں: میں نے رسول الله صلیه وآلہ وسلم سے سافرماتے ہیں میں نے اپنے بعد صحابہ میں ہونے والے اختلاف کے متعلق سوال کیا، تو جمح پر وی کی گئی اے محمد! بے شک آپ کے اصحاب آسان کے ستاروں کی ما نند ہیں بعض بعض سے تو ی ہیں، ان میں سے ہرا یک کونور (ہدایت) حاصل ہے، ان اختلاف ہونے پر جوجس کی بیروی کرے وہ میرے زدیک ہدایت پر ہے۔

(مشكوة، كتاب المناقب، مناقب قريش، جلد 3، صفحه 310، المكتب الإسلامي بيروت) جب غيب پر خبردارنبی عليه الصلوة والسلام نے سب پچھ جانے كے باو جود تمام صحابه كرام كی عزت و تكريم كرنے كا حكم ديا ہے تو پچركسی كی كيا جرأت ہے كہ وہ دو چارتاريخی كتب پڑھ كرصحابه كرام كے متعلق بغض پيدا كرك اپنی قبر كالی كرتا پچر اورا پنے آپ كو گراموں ميں شار كروائے خصوصاً حضرت امير معاويه پرطعن كرنا گراه وجهنيوں كاكام ہے ۔علامہ شہاب خفاجی رحمہ اللہ تعالی عليہ نے شيم الرياض شرح شفاء امام قاضی عياض ميں فرمايا" و من يكون يطعن في معوية فذالك كلب من كلاب الهاوية "ترجمہ: جو امير معاويه پرطعن كرے وہ جہنم كے كتوں ميں سے ايك گتا ہے۔

(نسیم الریاض نفصل ومن توقیرہ وہرہ توقیر اصحابہ ،جلد 03،صفحہ 430 ،مطبوعہ ،ملتان) ہمیں یہی تعلیم ہے کہ صحابہ کرام کے باہم اختلافات کا ذکر نہ کریں بلکہ ان کی اچھائیاں بیان کریں چنانچپہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

تھے،حضرت علی بھی حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے قصاص تو حایتے تھے کیکن حالات ناساز گار ہونے کے سبب تاخیر کررہے تھے۔منافقوں وباغیوں کی جھوٹی خبروں کے سبب بات جنَّك تك بَنْنِج كُنَّ له جب حضرت على رضي اللَّه تعالى عنه كالشكر اور حضرت عا نشه صديقه رضی اللّه تعالی عنها کالشکر دونوں آ منے سامنے ہوئے تو دونوں ہستیوں کا باہمی مذاکرہ ہوااور یہ طے ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو آپ کیا جائے گا ،سبائیوں کو جب ا بنی موت نظر آئی توانہوں نے جیکے سے را توں رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ كى طرف سے حضرت عائثہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکر پرحملہ کر دیا، یوں ان باغیوں کی وجہ سے بیہ جنگ ہوگئی اور دونوں طرف سے مسلمانوں کی ایک تعداد شہید ہوگئی ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بیسب افعال مجتہدانہ تھے جن پر کوئی گرفت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ جمل میں جب سی نے حضرت علی سے بوجیما "ف ما حالنا و حالکم إن ابتلينا غدا؟ قال إنبي لأرجو ألا يقتل أحد نقبي قلبه لله منا ومنهم إلا أدخله الله الحنة" ترجمه: كل اگر جماري اوران كي جنگ جو كئ تواس كا آخرت مين انجام كيا جو كا؟ آپ نے فرمایا: مجھے امید ہے کہ ہمارا یا ان کا جو شخص مارا جائے گا بشرطیکہ اس کی غرض رضائے 🖠 خداوندی ہوتواللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فر مائے گا۔

(تاريخ طبري ،سنة ست وثلاثين ،جلد4،صفحه496،دار التراث ،بيروت)

#### صحابه كرام كااختلاف اورارشادِ نبوى ايساء

حضور نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم بعد میں ہونے والے صحابہ کرام میہم الرضوان کے باہمی اختلافات کو جانتے تھے،اس کے باوجود آپ نے اپنے تمام صحابہ کے بارے میں زبان درازی ہے منع فرما یا اور ان کی عزت و تو قیر کرنے کا حکم دیا چنانچے مشکلو ق کی حدیث

تؤاكلوهم ولاتنا حوهم )) ترجمه: بشك الله عزوجل في مجمحا نتيار فر ما يا اور مير ك محمد الله عزوجل في مجمد الله عرب الكوم آئ كالمجوانين مير ك المحمد على المحمد الله عن المحمد الله على المحمد الله على المحمد الله على المحمد الله على المحمد الله على المحمد المحمد الله على المحمد الله على المحمد الله على المحمد الله على المحمد الله على المحمد المحمد الله على المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الم

(كنز العمّال ،الفصل الاول في فضائل الصحابه،جلد11،صفحه،745،مؤسسة الرسالة ، بيروت)

## ابل بیت میں سے سی کوروضہ یاک میں فن کیوں نہیں کیا گیا؟

مروه فریب: اہل تشق کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اہل بیت کو فن نہیں کیا گیا جبکہ بیج گہا ہل بیت کی ملکیت تھی ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے کی تمنا کی تھی الیکن انہیں دفن نہ کیا گیا۔

جواب: ابل تشیع کا بیکهنا که جمره مبارک ابل بیت کی ملکیت تھا بالکل غلط خود ساخته بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی الدعلیه وآله وسلم کی از واج مطبرات کے جمرے ان کی ذاتی ملکیت تھے۔ وفاء الوفاء میں ہے" و هذا یقتضی أن الحجر الشریفة کانت علی ملك نسائه صلّی الله علیه و سلّم" ترجمہ: اس کا مقتضی بیہ ہے کہ جمرے از واج مطبرات کی ملک تھے۔ (وفاء الوفاء ، جلد 2، صفحہ 56، دار الکتب العلمیه ، بیروت)

حضرت عائشرضى الله تعالى عنها اورديگرازواج مطهرات كے فجروں كے بارے ميں كتب ميں موجود ہے كہ بعد ميں يہج اورخريد كئے وفاء الوفاء ميں ہے 'وق سال مالك: كان المسجد يضيق عن أهله، و حجر أزواج النبي صلّى الله عليه و سلّم ليست من المسجد، ولكن أبوابها شارعة في المسجد، ولكن أبوابها شارعة في المسجد، وقال ابن سعد: أوصت

نفرمایا((لا تذکروا مساوی أصحابی فتختلف قلوبکم علیهم واذکروا محاسی أربحمہ: میر صحابہ کے مابین اس محاسی أصحابی حتی تأتلف قلوبکم علیهم) ترجمہ: میر صحابہ کی اچھائیاں طرح تذکرہ نہ کرو کہ لوگوں کے دل ان کے خلاف ہوجائیں ۔میر صحابہ کی اچھائیاں بیان کرویہاں تک کہ تمہارے دل ان کی طرف مائل ہوجائیں۔

(كنزالعمّال الفصل الاول في فضائل الصحابه ، جلد 11 ، صفحه 764 ، سؤسسة الرسالة ، بيروت)
صحابه كرام عليهم الرضوان برطعن وتشنع كرنے والا تخص گراه ہے۔ صحابه كرام سے
بغض ركھنے والا گویا نبی كريم سے بغض ركھنے والا اور ستحق نار ہے۔ ترفدی كی حدیث
حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنه سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا میر ے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو! اللہ سے ڈرو! میر ے صحابہ کے بارے میں
اللہ سے ڈرو! اللہ سے ڈرو! میر بعدانہیں نشانہ نه بناؤ ((فیمن أحبهم فبحبی أحبهم ومن أبغضهم فببعضی أبغضهم ومن آذاهم فقل آذانی ومن آذانی فقل آذی الله
ومن أبغضهم فببغضی أبغضهم ومن آذاهم فقل آذانی ومن آذانی فقل آذی الله
عبت کی وجہ سے ان سے مجبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میر لیخض کی وجہ سے
ان سے بغض رکھا اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا ، جس نے اللہ ان سے بغض رکھا اور جس نے انہیں ستایا اس نے اللہ ان سے بغض رکھا اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا ، جس نے کوایذ ادی اور جس نے اللہ اللہ اللہ اللہ واللہ اللہ والید ادی اور جس نے اللہ اللہ اللہ اللہ والید اللہ اللہ والید ادی اللہ اللہ والید اللہ اللہ والید اللہ اللہ والید اللہ والید اللہ اللہ والید اللہ والید اللہ والید اللہ والید اللہ والید اللہ والید اللہ والید اللہ اللہ والید اللہ والید اللہ والید اللہ والید اللہ والید اللہ والید والید ادی اللہ والید والید اللہ والید اللہ والید والید اللہ والید والید اللہ والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید والید

(جامع ترمذی، کتاب المناقب، جلد5، صفحه 696، دار إحیاء الترات العربی، بیروت)
صحابه کرام علیهم الرضوان کی شان میں گتا خی کرنے والوں سے دورر بنے کا حکم
ہے چنا نچ کنز العمّال کی حدیث پاک حضرت انس رضی الله تعالی عند سے مروی ہے رسول
الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فر مایا ((إن الله اختارنی واختار لی أصحابی وأصهاری وسیأتی قوم یسبونهم وینتقصونهم فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا

فاروق رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے حضرت عا ئشہ صدیقہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں دُن ہونے کے لئے آپ سےاذن مانگا تھا۔ باقی جہاں تک ابو بکرصدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کاحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا ہے بیتو منشاء خداوندی تھا ينا نيوانن الجمين من عن ابن أبي مليكة قال سمعت ابن عباس، يقول : لما وضع عمر على سريره، اكتنفه الناس يدعون ويصلون أو قال يثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل قد زحمني، وأخذ بمنكبي، فالتفت فإذا على بن أبي طالب، فترحم على عمر، ثم قال :ما خلفت أحدا أحب إلى أن ألقى الله بمثل عمله منك، وايم الله، إن كنت لأظن ليجعلنك الله عز وجل مع صاحبيك، وذلك أنى كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، و دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر ، فكنت أظن ليجعلنك الله مع صاحبیك "ترجمه:حفرت ابن الى ملیکه سے مروی ہے انہوں نے عبدالله بن عماس کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب حضرت عمر فاروق (کے جسد مبارک) کو جاریائی پر رکھا گیا توان کولوگوں نے گھیرے میں لے لیاوہ ان کے لئے رحمت کی دعا کررہے تھے، یا یوں فر مایا کہ وہ انکی تعریف اورانکے لئے دعا کررہے تھے۔ جنازہ کے اٹھائے جانے سے پہلے، میں ان میں شامل تھا۔ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں متوجہ ہوا وہ علی بن ابی طالب تھے انہوں نے عمر کے لئے رحمت کی دعا کی۔ پھر فر مایا: میں نے آپ کےعلاوہ اورکسی کے متعلق نہیں جا ہا کہ میں اللہ سے اس کے جیسے عمل کے ساتھ ملوں اور اللہ کی قشم ، میں ہمیشہ گمان کرتا تھا کہ اللہ عز وجل آپ کوضر وراینے دونوں ساتھیوں کے ساتھ کرے گا اور پیمگان اس وجہ

سودة ببيتها لعائشة رضي الله عنها، وباع أولياء صفية بنت حيى بيتها من معاوية بمائة ألف و ثمانين ألف درهم، واشترى معاوية من عائشة منزلهابمائة ألف و تُمانين ألف درهم، و قيل: بمائتي ألف، و شرط لها سكناها حياتها، و حمل إليها المال، فما قامت من مجلسها حتى قسمته، وقيل: بل اشتراه ابن الزبير من عائشة، و بعث إليها خمسة أجمال تحمل المال، و شرط لها سكناها حيياتها، فيف قت المال" ترجمه: ما لك نے كها: مسحد نبوى لوگوں برتنگ ہوگئي اوراز واج مطہرہ رضی الله تعالی عنهن کے حجرے مسجد کا حصہ نہ تھے کیکن ان کے دروازے مسجد میں تھے۔ابن سعدنے کہا کہ حضرت سودہ رضی اللّٰد تعالٰی عنہانے اپنے حجرے کی حضرت عا کَشہ رضی اللّٰہ تعالٰی عنہا کے لیے وصیت کی تھی ،حضرت صفیہ رضی اللّٰہ تعالٰی عنہا کے گھر کوان کے اولیاء نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوایک لا کھاسی ہزار میں فروخت کیااور حضرت امیرمعاویه رضی الله تعالی عنه نے حضرت عا کشه رضی الله تعالی عنها ہے ان کا گھر ایک لاکھ اسی بنرار میں خریدااور کہا گیا کہ دولا کھ میں خریدااور شرط کی کہ حضرت عائشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا جب تک حیات ہیں اس میں رہائش پذیر رہیں گی اوران کی طرف اونٹ مال سے لدے ہوئے بھیج،حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہانے وہ مال مجلس سے اٹھنے سے پہلے لوگوں میں نقشیم کر دیا۔کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عا ئشہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا ہے گھر خریدا اور ان کی طرف یا پنچ اونٹوں پر مال لا د کر جھیجااور مدت حیات تک سکونت کی شرط کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مال لوگوں میں تقسیم فر ما وبل- (وفاء الوفاء ، جلد 2 ، صفحه 55 ، دار الكتب العلميه ، بيروت )

پتہ چلا کہ حجرے مبارک از واج مطہرات کی ملکیت تھے۔اسی وجہ سے حضرت عمر

مقابله میں کہ صیغہ حکومت کا رکھتا تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے گواذن دیدیا ،گر اس اذن نے کچھ کام نہ دیا۔اگر شیعوں میں سے کوئی مئکراس روایت کا ہوجیا ہے اس کتاب کو کہ 'مہمہ فی معرفة الائم'' اوراپنی کتابوں کو دیکھے۔''

(تحفه اثناء عشریه (مترجم)،صفحه 694 انجمن تحفظ ناموس اسلام ، کراچی)

بالفرض حجره مبارک کوحضور علیه السلام کی ملکیت مان بھی لیا جائے تب بھی وہ

حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنها کی بطور وراثت ملکیت نہیں آتا کہ نبی علیه السلام کا مال

وراثت نہیں بنتا جیسا کہ پیچھے گزر چکاہے۔

#### قصەقرطاس

کمروفریب: شیعہ لوگ بخاری شریف کی ایک حدیث سے لوگوں میں یہ وہم ڈالتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے قریب فرمایا کہ قلم دوات لاؤ میں تہمیں ایسا توشتہ لکھ دیتا ہوں جو تہمیں گمراہی سے بچائے گا۔لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے بیچکم نہ مانا،اس نوشتہ میں حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کرنا تھا۔شیعوں کی ایک و یب سائیٹ میں اس مسئلہ کو بچھاس طرح لکھا گیا ہے: ''ججۃ الوداع سے واپسی پر بمقام غدیر خم اپنی جانشینی کا اعلان کر پچھ تھے اب کھا گیا ہے: ''جہۃ الوداع سے واپسی پر بمقام غدیر خم اپنی جانشینی کا اعلان کر پچھ تھے اب تخری وقت میں آپ نے بیضروری سمجھتے ہوئے کہ اسے دستاویزی شکل دیدوں اصحاب سے کہا کہ مجھے قلم ودوات اور کاغذ دیدو تا کہ میں تمہارے لیے ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں جو تہمیں گراہی سے ہمیشہ بچانے کے لیے کافی ہو۔ یہ س کراضی اسمی چہ می گوئیاں ہونے لگیں لوگوں کے رتجانات قلم ودوات دے دینے کی طرف دیکھ کر حضرت گوئیاں ہونے لگیں لوگوں کے رتجانات قلم ودوات دے دینے کی طرف دیکھ کر حضرت عمرنے کہا''ان الرجل لیہ جو حسبنا کتاب اللہ'' یہمرد ہذیان بک رہا ہے ہمارے لیے عمر نے کہا''ن الرجل لیہ جو حسبنا کتاب اللہ'' یہمرد ہذیان بک رہا ہے ہمارے لیے عمر نے کہا''ان الرجل لیہ جو حسبنا کتاب اللہ'' یہمرد ہذیان بک رہا ہے ہمارے لیے عمر نے کہا''ان الرجل لیہ جو حسبنا کتاب اللہ'' یہمرد ہذیان بک رہا ہے ہمارے لیے

سے تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت سے بیفر ماتے ہوئے سنتا تھا کہ میں اور ابو بکر وعمر گئے میں اور ابو بکر وعمر آئے ، میں اور ابو بکر وعمر آئے میں گمان کرتا تھا کہ اللہ آپ کواینے دونوں ساتھیوں سے ملادے گا۔

(ابن ماجه، كتاب الايمان، أبي بكر الصديق ،جلد1،صفحه37،دار إحياء الكتب العربية ، الحلبي) حضرت حسن رضي الله تعالى عنه نے بھي حضرت عا ئشەرضي الله تعالى عنها سے اپني قبر مبارک حجرہ مبارک میں بننے کا اذن مانگا تھااور حضرت عائشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ا جازت دے دی تھی کیکن مروان نے دُن نہیں ہونے دیا چنا نچے عبدالعزیز محدث دہلوی رحمة الله عليه فرماتے ہيں: 'شيعہ کی کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عائشہ صدیقے محبوبہ رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم سے اپنے وفن کے معاملہ میں کہ اپنے 🖠 جدِّ اطهر کے قرب میں فن کیا جاؤں ،اذن ما نگا ہے،کین بعد وفات امام حسن کے مروان بدبخت نے اس قرانِ سعدین سے منع کیا۔حضرت امام حسین اپنے کنبے اور غلاموں سمیت ہتھیار باندھ کرمستعدمقابلہ اورلڑائی کے ہوئے۔مروان نے مع فوج کثیر کے گردا گردمسجد مقدس نبوی اور حجره شریفه مصطفوی کے انبوہ کیا اور معنی "حقت الحنة بالمکاره" کے نمودار ہوئے (لیعنی گیری گئی ہے جنت مکروہات سے )خوف قوی تھا کہان بد بختوں کے ہاتھ سے کوئی صدمہ حضرت امام اوران کے لواحقوں کو پہنچے۔ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور مصالحت بیج میں پڑ گئے اور امام کے شدت غضب وجلال کو دبایا اور مصلحت وقت کوان کی جناب یاک میں عرض کیا۔ پس اگر ملکیت حجرہ کی عائشہ کو ثابت نہ تھی تو حضرت امام نے کیوں ان سے اذن حاما ؟ صاف ظاہر ہے کہ اگر ان کی ملکیت نہ تھا تو مروان سے کہ حاکم 🖠 اورمتصرف بیت المال اوروقف چیز وں کا تھاءاذن لینا چاہئے تھا۔اباس کی ممانعت کے

رضی اللہ تعالیٰ سے بدخن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔اس مکر کا جواب درج ذیل ہے:۔ شیعوں کا کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ججۃ الودع کے بعد مقام غدر خم یر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کواپنا جانشین بنادیا تھا ایک منگھرٹت جھوٹی بات ہے۔ پھر شیعوں کا بیکہنا کہ حضور علیہ السلام نے قلم دوات اس لئے منگوائی تھی کہ حضرت علی رضی اللّٰہ تعالی عنہ کے لئے تحریری طور پرخلافت کا حکم لکھ دیا جائے بہتھی خودساختہ تفسیر ہے۔حضور صلی الله عليه وآله وسلم نے حضرت علی رضی الله تعالی عنه کوواضح الفاظ میں فر مادیا تھا کہ الله عز وجل نے ابوبکررضی اللہ تعالی عنہ کوتم برتر جیج دی ہے چنانچہ خطیب بغدادی وابن عسا کراور دیلمی مند الفردوس اورعشاري فضائل الصديق ميس امير المؤمنين مولى على كرم الله تعالى وجهه الكريم سے راوي، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں ( (سالت الله شالت الله شالت الله يقدمك فابي على الاتقديم ابي بكر)) ترجمه: اعلى! مين في الله عزوجل تين ا بارسوال کیا کہ تھے تقدیم دےاللہ تعالیٰ نے نہ مانا مگرا بوبکر کومقدم رکھنا۔

(تاريخ بغداد، حديث 5921 ، جلد 11، صفحه 213، دارالكتاب العربي، بيروت)

یمی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکرصد بق وعمر فاروق رضی اللّٰد تعالیٰ کو واضح الفاظ میں اپنے او پرتر جیح دیتے تھے۔ پھرحضورصلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم نے ایام علالت میں واضح فرمادیا تھا کہ ابو بمرصدیق کومیرے پاس بلاؤ کہ اس کے نام وصیت لكروول ينانج يحمم ملم اور محيح ابن حبان مين بي عن عائشة قالت:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعى لي أبا بكر أباك حتى أكتب، فإني أخاف أن يتسمني متمن ويقول أناأولي ويأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر ''ترجمه:حضرت عا ئشەصدىقەرضى اللەتغالى عنهاسے مروى ہے رسول اللەصلى الله عليه وآله وسلم نے ايام

کتاب خدا کافی ہے تیج بخاری۔علامۃ بلی لکھتے ہیں روایت میں ہجر کالفظ ہے جس کے معنی مذیان کے ہیں۔۔۔حضرت عمرنے آنخضرت کے اس ارشاد کو مذیان سے تعبیر کیا تھا۔

لغت میں مذیان کے معنی بیہودہ گفتن یعنی بکواس کے ہیں۔ سٹس العلماء مولوی نذیراحمد دہلوی لکھتے ہیں: '' جن کے دل میں تمنائے خلافت چٹکیاں لےرہی تھی انہوں نے تو دھیڈگامتی سے منصوبہ ہی چٹکیوں میں اڑا دیا اور مزاحمت کی بیرتاویل کی کہ ہمارے ہدایت کے لیے قرآن بس کرتاہے اور چونکہ اس وقت پیغیبر صاحب کے حواس برجانہیں ہیں۔ کاغذ قلم ودوات کالانا کچھ ضروری نہیں خداجانے کیا کیا لکھوا د س گے۔'' (اسهات الامه)

اس واقعہ ہے آنخضرت کو شخت صدمہ ہوااور آپ نے جھنجلا کرفر مایا" قبو مبوا عسنسی" میرے یاس سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ نبی کے روبروشور وغل انسانی ادب نہیں ہے۔ علامه طریکی لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں یانچ افراد نے حضرت ابوبکر،حضرت عمر، ابوعبیدہ ،عبدالرحن،سالم غلام حذيفه نے متفقہ عهدو پيان کيا تھا که لانبو د هـذه الا مرفعي بني ہاشم پیمبر کے بعدخلافت بنی ہاشم میں نہ جانے دیں گے۔ (مجمع البحرین)

میں کہتا ہوں کہ کون یقین کرسکتا ہے کہ جیش اسامہ میں رسول سے سرتانی کرنے والوں جس میں لعنت تک کی گئی ہےاور واقعہ قرطاس میں حکم کو بکواس بتلانے والوں کورسول خدانے نماز کی امامت کا حکم دیدیا ہوگا۔میر بزر یک امامت نماز کی حدیث نا قابل قبول (http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=57503)

**جواب**: پیشیعوں کا بہت بڑا مکر ہے جس سے وہ اہل سنت کوحضرت عمر فاروق

علالت میں فرمایا: بُلا میرے پاس اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی کوتا کہ میں وصیت نامہ کھھدوں۔ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کوئی آرز وکرنے والا آرز وکرے یا کوئی کہنے والا کے کہ میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے حالا نکہ خدا اور مؤمنین ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول نہ کریں گے۔ (سی سے حالا نکہ خدا اور مؤمنین ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول نہ کریں گے۔ (صحیح ابن حیان ،باب مرض النہی تی ۔۔۔جلد 14 ،صفحہ 564 ،مؤسسة الرسالة ، بیروت)

(صحیح این حبان باب مرض النبی ﷺ۔۔۔جلد 14 مفحه 564 مؤسسة الرسالة، بیروت)
یہاں حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی فرمادی تھی کہ مؤمنین ابوبکر
صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ کرام
بشمول علی المرتضٰی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو
دل سے قبول کیا۔

جواہل تشیع طعن کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو ہذیان کہا اور ہذیان بکواس کو کہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط و باطل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الفاظ کثیر لوگوں نے کہے تھے فقط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہالزام ڈال و بنا درست نہیں۔ چنا نچہ بخاری کی حدیث ہے 'ف قالوا: هجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم" دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں لفظ' ہجر''آیا ہے اور یہ یہ فظ لفت میں اختلاط کلام کے معنیٰ میں آتا ہے ایسے طور پر کہ سمجھانہ جائے۔ یہ دوسم کا ہوتا ہے: ایک قشم میں وہ انہیا علیہم السلام کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آواز بیٹھ جائے ، لفظ اچھی طرح سمجھ نہ آئے۔ یہاں اسی معنیٰ میں آیا ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ارشاد کی سمجھ صحابہ کونہ آئی اور انہوں نے مزید وضاحت سے پوچھنے کا کہا چنا نچہ و آلہ وسلم کے ارشاد کی سمجھ صحابہ کونہ آئی اور انہوں نے مزید وضاحت سے پوچھنے کا کہا چنا نچہ و دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے 'عین سعید بن جبیر، قال :قال ابن عباس:

يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم و جعه، فقال :ائتوني أكتب لكم كتابالن تضلوا بعده أبدا، فتنازعوا و لا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا :ما شأنه، أهجر استفهموه؟ فذهبوا يردون عليه، فقال :دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه وأوصاهم بثلاث، قال :أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وسكت عن الثالثة أو قبال فنسيتها "ترجمه:سعيدين جبير حفرت ابن عماس رضي الله عنه سے روايت كرتے ہيں انہوں نے بیان کیا کہ جمعرات کا دن، ہاں اسی دن آنخضرت صلی اللّدعلیہ وآلہ وسلم کوسخت شدت کا در دہور ہاتھا آیے نے ارشا دفر مایالا ؤسامان کھنے کا، میں ایک تحریر کھوا دوں اگرتم نے اس پڑمل کیا تو پھر گمراہ نہ ہو گے۔لوگ جھٹڑ نے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھگڑا کرناا چھانہیں ہے۔کسی نے کہا بیاری کی شدت سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں لہذا آپ سے دوبارہ یوچھو۔لوگوں نے یوچھنا شروع کردیا۔آپ نے فرمایا رینے دومیں جس مقام میں ہوں وہ اس سے اچھا ہے جس کی طرف تم مجھے بلارہے ہو اس ك بعد آپ عليه الصلوة والسلام نے زبانی تين مدايات فرمائيں: واول ميرے بعد مشرکوں کو جزیرہ عرب سے زکال دینا، دوسرا سفیروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، سعد بن جبیر نے کہا کہ ابن عباس تیسری بات بھول گئے۔

(صحيح بخارى ، كتاب المغازى ، باب مرض النبي الشيء علد 6، صفحه 9، دار طوق النجاة)

ال حدیث پاک میں چند باتیں غور طلب ہیں:۔

(1) صحابہ نے بطورا نکارینہیں کہا بلکہ انہیں سمجھییں آئی اس لئے دوبارہ پوچھا۔

(2) حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے دوبارہ پوچھنے پر کاغذ،قلم لانے سے منع

لر دیا\_

(3) آپ نے جو وصیت فرمانی تھی وہ زبانی بتا دی اوراس میں حضرت علی رضی اللَّه تعالى عنه وخليفه بنانے كانہيں كہا بلكه ديگر وسيتيں كيں جس كا حديث ياك ميں ذكر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه نے بھي قلم دوات کے متعلق جو کہا تھا وہ حضور کے آرام کے لئے تھا چنانچہ مروی ہے:''حضرت عمر رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکلیف کی شدت ہے اور تم لوگوں کے پاس قر آن ہے اور ہمارے کئے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے۔' بقول اہل تشیع کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ۔ حضرت علی رضی الله تعالی عنه کی خلافت کا اعلان کرنا تھا،اگراس کوضیح مان لیا جائے تو پھر سوال بیہ ہے کہ آپصلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کے بعدیائج روز تک حیات رہے، آپ نے بعد میں کیوں نہیں کیا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنه کی تائید کی ورندا گریهال کوئی رب تعالی کاحکم پیچانا ضروری ہوتا تو بھی بھی آپ خاموش نہیں رہتے وہ حکم بیان ضرور کرتے جیسا کہ رب تعالیٰ کاارشاد ہے ﴿ مَا أَيُّهَا الرَّسُولُ مِلَّغُ مَا أُنُـزلَ اللَّيْكَ مِنُ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغُتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعُصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: ا\_رسول يهنجادو جو کچھاترا تمہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ایسانہ ہوتو تم نے اس کا کوئی پیام نہ پہنچایا اوراللّٰہ تمہاری نگہهانی کرے گالوگوں سے بیشک اللّٰد کافروں کوراہ نہیں دیتا۔

(سورة المائده، سورة 5، آیت 67)

باقی جواہل تشیع نے وہابی مولوی نذیر احمد دہلوی کا قول نقل کیا ہے یہ ہمارے لئے جے نہیں ہم اس قول کو باطل سمجھتے ہیں۔ شیعوں کے مزید مکر وہ فریب اور ان کے جواب

کے لئے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ الله علیه کی کتاب'' تحفہ اثناء عشریہ'' کا مطالعہ کریں۔

## فصل چهارم: و مابیوں کے مکر و فریب و مابیوں کا خود کو اہل حدیث ثابت کرنا

مروہ فریب: آج کل کے وہابی اپنے آپ کواہل حدیث کہلوا کر ثابت کرتے ہیں کہ بینا م بہت پرانا ہے، پہلے زمانے میں اہل حدیث وہ ہوتے تھے جو ہماری طرح کسی امام کے مقلد نہیں ہوتے تھے بلکہ خود قر آن وحدیث پڑمل پیرا ہوتے تھے۔انٹرنیٹ پرایک غیر مقلد وہابی نے گروہ وہابیہ کوجنتی فرقہ ثابت کرنے کے لئے یوں لکھا ہے: ''رسول اللہ کی اس حدیث کا مطلب: میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ تق پر قائم رہے گی ان کا مخالف ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آجائے۔ (مسلم) محدثین نے کہوہ گروہ اہل حدیث ہے۔اس کی تفصیل آگے آئے گی۔

آئے اب آپ کے سامنے لقب اہل حدیث کے وہ دلائل پیش کیے جارہے ہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور سے موجودہ دور تک ہیں تا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوجائے۔ان شاء اللہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ جب حدیث کے جوان طلباء کو دکھتے تھے تھے ہم ہمیں مرحبا ہو، رسول اللہ نے تہماری بابت ہمیں وصیت فر مائی ہے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تمہارے لیے اپنی مسجدوں میں کشادگی کریں اور تم کو حدیث سمجھائیں کیونکہ تم ہمارے تابعی جانشین اور الم کھدیث ہو۔ (شرف اصحاب الحدیث) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو الم کھدیث

نووی نے امام شافعی کے حالات زندگی میں لکھا ہے۔ پھر عراق گئے علم حدیث کو پھیلایا اور مذھب المجدیث قائم کیا۔ (تھذیب الاسماء واللغات)

امام احمد بن خنبل رحمه الله طاكفه منصوره والى روايت كى تشريح يول فرماتي بين " ان له يكونو الهلحديث فلا ادرى من هم "يعنى الرطاكفه منصوره سيمراد المحديث نبيس تو پير جميخ نبيس معلوم كه يكون بيس (نووى شرح مسلم) امام احمد بن خنبل رحمه الله بالاتفاق المجديث امامول كے امام بيں جيسا كه شخ الاسلام امام ابن تيميه نے فرمايا ہے كه امام احمد المجديث امامول كے امام بيں جيسا كه شخ الاسلام امام ابن تيميه نے فرمايا ہو كه امام احمد المجديث كے مذهب پر تقے (منهاج السنة و ابن خلدون و الملل و الحل بن احمد، صالح بن مجدرازى سے روايت ہو وہ امام احمد بن جنبل رحمد الله سے روايت كو وہ امام احمد بن جنبل رحمد الله كا روايت كو وہ امام احمد بن بين ميں پر الله كا روايت كو وہ نبيس بن (شرف اصحاب الحديث الله كے وہ لن مجول تو زيمين ميں پر الله كا يعنى ميات درست ہے كہ قيامت كے دن رسول الله كے سب سے قريب المجديث ہو نگے ۔ يعنى (جوابر البخارى) شخ عبد القار جيلائى رحمد الله عليہ كي شہادت: آپ نے فرمايا" اہل بدعات كى پيچوان ہو جاتى ہے دوہ المجديث كى پيچوان ہو جاتى ہے ۔ ايك علامت توبيہ ہے كہ وہ المجديث كو برا كہتے ہيں۔ "

اہل الحدیث سے مراد محدثین کرام اور عوام دونوں ہیں۔ یہ ایک عام غلط ہمی ہے کہ اہل الحدیث سے مراد محدثین ہیں جبکہ حقیقت میں اہل الحدیث سے مراد محدثین ہیں جبکہ حقیقت میں اہل الحدیث سے مراد محدثین (صحیح العقیدہ) اور حدیث پرعمل کرنے والے ان کے عوام دونوں مراد ہیں اس کی فی الحال دس دلیلیں پیش خدمت ہیں: علمائے حق کا اجماع ہے کہ طاکفہ منصورہ (فرقہ ناجیہ) سے مراد اہلحدیث ہیں جس کی تفصیل اوپر ہیان کی جا چکی ہے تو کیا فرقہ ناجیہ صرف محدثین

اس حال میں آئیں گے کہان کے ساتھ روایتیں ہونگی، پس اللہ تعالیٰ ان سے کیے گا کہتم ا ہلحدیث ہونی پاک پر درود بھیجتے ہوئے جنت میں داخل ہوجاؤ۔ (طبرانی،القول البدیع للسخاوى) خيرالامة حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عندا بل حديث تتھے۔ رتاريخ بغداد) سيدالتابعين حضرت عامر بن شرجيل ثعبي رحمهالله (متوفي 104 هـ)المجديث تھے۔(تاریخ بغداد) شیخ علی ہجوری لا ہوری نے فرمایا ہے''عبداللہ بن المبارك امام المحديث تھے''لعنی عبدالله بن مبارک المحدیث کے امام تھے - (کشف انجوب)علامہ ذہبی اور امام خطیب نے ذکر کیا ہے کہ امام زہری رحمہ اللّٰہ خلیفہ عبدالما لک بن ابوسفیان، عاصم الاحول،عبیدالله بن عمرو، یحی بن سعیدالانصاری رحمهالله تا بعین میں اہل حدیث کے امام تھے۔ ( تذکرۃ الحفاظ ، تاری بغداد ) امام ثوری نے کہا ہے کہ اہلحدیث میرے یاس نہ آئیں تو میں ان کے پاس ان کے گھروں میں جاؤں گا۔ (شرف اصحاب اہلحدیث) تبع تابعین حضرت سفیان بن عیدنه رحمه الله کوان کے استادامام ابوحنیفیہ نے اہلحدیث بنایا تھا جبیا کہ آپ ایخ لفظوں میں یوں بیان کرتے ہیں پہلے پہل امام ابوحنیفہ نے ہی مجھے المحديث بنايا تفا\_ (حدائق الحفيه ، تاريخ بغداد ) ائمه اربعه خود بھي ابل حديث تھ اور بڑے ہی شدو مد کے ساتھ لوگوں کواپنی تقلید سے منع کرتے ہوئے صرف قر آن وسنت کی دعوت دیتے تھے۔امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں''امام شافعی نے اہلحدیث کا فدھب پکڑا اور اسی کو اپنے لیے پیند فرمایا۔'' (منہاج السنه )علامها بن القيم اعلام الموقعين ميں امام شافعي كا قول نقل فرماتے ہيں: ''تم اپنے اوپر حدیث والوں (اہلحدیث) کولازم پکڑو کیونکہ وہ دوسروں کے اعتبار سے زیادہ درست اور صحیح میں۔''امام شافعی اہلحدیث کے مذھب پر تھے بلکہ مذھب اہلحدیث کے مبلغ تھے کہ امام

الصحابة في الأمصار أحدث حركة علمية في كل مصر تفاوتت في منهجها بتفاوت هؤلاء الصحابة، وتأثر تلاميذهم بهم، وقد تمايز في هذا التفاوت مسنه جدان:أحده ما المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد ا

ان دونوں مدرسوں سے بڑے بڑے ائمہ کرام تعلق رکھنے والے تھے۔المد خل الله دراسة المذاہب الفقه بية ميں على جمعة مجموع بدالو باب الکھتا ہے "ظہور مدرسة اهل السحدیث و مدرسة أهل الرأی و الاجتهاد بالرأی فی هذا العصر کان يقوم علی أساس النظر إلی علل الأحکام، و مراعاة المصلحة. والفقهاء کانوا فريقين: فريق يتهيب من الرأی، و لا يلحأ إليه إلا قليلًا، و کان أکثر هؤ لاء الفقهاء فی المدينة بالحجاز. و فريق لا يتهيب من الرأی، بل يلحأ إليه کلما و جد ضرورة لذلك، و کان أکثر هذا النوع من الفقهاء فی الکوفة بالعراق. و کان رئيس مدرسة الرأی فی الکوفة بالعراق. و کان رئيس الفقهاء السبعة و کان رئيس مدرسة الرأی فی الکوفة : إبراهيم بن يزيد النجعی الفقهاء السبعة و کان رئيس مدرسة الرأی فی الکوفة : إبراهيم بن يزيد النجعی شيخ حماد ابن أبی سليمان المتوفی سنة 96ه) و هذا شيخ أبی حنيفة " يعنی

ہیں؟ ہرگر نہیں یہ بالکل خلاف عقل اورخلاف حقیقت ہے، طاکفہ منصورہ اھل الحدیث سے مرادمحد ثین اور ان کے عوام دونوں ہیں۔ امام اہلسنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا" صاحب الحدیث عندنا من یستعمل الحدیث" ہمار نزد یک اہلحدیث وہ ہے جوحدیث پڑمل کرتا ہے۔ (منا قب الامام احمد بن حنبل لا بن الجوزی) شخ الاسلام امام ابن تیمیدر حمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم المحدیث کا بیم طلب نہیں لیتے کہ اس سے مراد صرف وہی لوگ ہیں جنہوں نے حدیث سی بھی یا روایت کی ہے بلکہ اس سے ہم بیمراد لیتے ہیں کہ ہم آدی جواس کے حفظ معرفت اور فہم کا ظاہری اور باطنی لحاظ سے ستحق ہے اور ظاہری اور باطنی لحاظ سے اور نامی کی اتباع کرتا ہے اور یہی معاملہ اہل قرآن کا ہے۔''

(مجموع فتاويٰ ابن تيميه)

جواب: وہابی مولوی کی میتحریر بظاہر وہابی فرقہ کے لوگوں کے لئے بڑی دکش ہے اور اس تحریر کو پڑھ کریقیا آئی فرقہ وہابیت میں استقامت بھی ہوگی۔ اب اس تحریر کی اصلیت کو واضح کیا جاتا ہے۔ وہابی مولوی نے فرقہ اہل صدیث کوامام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے ناجی فرقہ قرار دیدیا جبکہ اہل صدیث اسلاف میں محدثین کا ایک گروہ تھا نہ کہ اہل انے تھا ورایک اہل دیث تھا۔ اہل رائے تھا اور ایک اہل صدیث تھا۔ اہل رائے گروہ عراق کے مدرسہ سے تھا وراہل صدیث تجازک۔ اہل رائے کا میٹل مالی کہ جس در پیش مسکلہ کے متعلق قرآن یا صدیث یا صحابہ کرام سے اس کا جواب نہ ماتا تو قرآن وحدیث کی روشنی میں اجتہاد وقیاس کرتے تھے۔ جبکہ اہل صدیث گروہ اگراس مسکلہ کا صحابہ کی روشنی میں اجتہاد وقیاس کرتے تھے۔ جبکہ اہل صدیث گروہ اگراس مسکلہ کا صل قرآن وحدیث سے نہ ماتا تو خاموش رہتے یا بہت کم اجتہاد کرتے۔ تاریخ اگراس مسکلہ کا صل قرآن وحدیث سے نہ ماتا تو خاموش رہتے یا بہت کم اجتہاد کرتے۔ تاریخ التشریع الإسلامی میں ہے "نشأة أهل الرأی وأهل الحدیث: عرفنا من قبل أن تفرق التشریع الإسلامی میں ہے "نشأة أهل الرأی وأهل الحدیث: عرفنا من قبل أن تفرق

واسلاف کے پیروکارتھے۔"و مـذهـب مـدرسة أهـل الـحدیث:أنهم إذا سئلوا عن شهيء، فبإن عرف وافيه آية أو حديثا أفتوا، وإلا توقفوا "ان سے جب سي مسكم ميں یو چھا جاتا تواگریہاں کے متعلق قرآن یا حدیث سے کچھ جانتے تو فتوی دیتے ورنہ تو قف (تاريخ التشريع الإسلامي،صفحه292،290،مكتبة وسبة)

یعنی اہل حدیث کا تعلق محدثین ،فقہاء کرام کے ساتھ ہے۔مجم لغۃ الفقہاء مير بي "أصحاب الحديث: فقهاء المحدثين كأحمد بن حنبل و ابن شهاب الزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلي والشعبي، وغالب أهل الحديث حجازيو ن " ترجمه:اصحاب الحديث سے مراد فقهاء محدثین ہیں جیسے امام احمر بن خلبل ،ابن شهاب زہری،عبدالرحمٰن بن ابی کیلی شعبی اوراہل حدیث زیادہ تر تجازی تھے۔

(معجم لغة الفقماء، صفحه 70، دار النفائس)

اہل رائے اور اہل حدیث دونوں گروہ حق پر تھےاور صحابہ کرا علیہم الرضوان کے ۔ طریقہ پر تھے۔اہل رائے اجتہاد وقیاس اس وقت کرتے تھے جب ان کے پاس قرآن وحدیث اور صحابه کرام سے دلیل نه ملی تھی ۔اس وقت ان کا اجتہاد کرنا صحابہ کرام کی سنت پر عمل تها ـ الفقيه والمعنفقه مين حضرت أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدى الخطيب البغدادي (المتوفى 463هـ) رحمة الله عليه حضرت على بن خشرم رضى الله تعالى عنه كحوالي مع المعاملة على المحلس سفيان بن عيينة فقال يا أصحاب الحديث تعلموا فقه الحديث لا يقهركم أهل الرأي ماقال أبو حنيفة شيئا إلا و نحن نروى فيه حـدینــا أو حـدیثین" ترجمه: ہم سفیان بن عیدنہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے کہانہوں نے فرماما اےاصحابُ الحدیث تفقہ حدیث سکھو۔اس مسکلہ میں اہل رائے تم پر غالب نہ آ جا کیں ۔

مدرسہ اہل حدیث والے اجتہاد قائم کرنے سے ڈرتے تھے، بہت کم مسائل میں اجتہاد کرتے تھے اوران میں اکثر فقہاء مدینہ حجاز کے تھے۔ کوفیہ کے اکثر فقہاء جس مسکلہ میں دلیل نہ ملتی اس میں اکثر اجتہاد کرتے تھے۔مدرسہ اہل حدیث کے رئیس امام سعید بن مسيّب (متوفى 94 ھ)رحمۃ اللّٰه عليہ تھے جوفقہائے سبعہ میں سے ایک تھے۔ مدرسہ اہل رائے کوفہ کے رئیس ابراہیم بن بزیرخنی شیخ حماد ابن سلیمان (متوفی 96 ھ)رحمۃ الله علیہ تھے جوامام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ کےاستاد تھے۔

(المدخل إلى دراسة المذابب الفقهية، صفحه 353، دار السلام، القابرة)

(1) اہل رائے: حضرت عمر فاروق رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے دور میں کثیر صحابہ کرام تھے جوفقہاء تھے،جب کوئی نیا مسکلہ درپیش ہوتا وہ اسے باہم مشاورت واجتہاد سے حل فرماتے تھے۔ان میں حضرت ابن مسعود رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه کا مقام ومرتبہ بہت بلند تھا۔ حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عندان كي رائ كوبهت ابميت ديية تھے۔''و قيد عرفت من قبل أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أرسل عبد الله بن مسعود إلى أهل الكوفة ليعلمهم، وكانت حركته واسعة، ونهج تلاميذه من بعده نهجه، فاعتبرت مدرسة ابن مسعود بالعراق نواة لمدرسة الرأى" آپييكى جانت بين كه حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه نے حضرت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كوكوفه تعليم دینے کے لئے بھیجا۔حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت بہت وسیع تھی اوران کے شاگردوں میں بھی یہی چزمنتقل ہوئی ۔ تو اس مدرسہ کوعراق میں ابن مسعود کے نام سے ۔ جانا گیااور په مدرسهاېل رائځ کې بنیادنظي په

(2) اہل حدیث:ان کا تعلق حجاز کے ساتھ تھا جو حضرت ابن عمرود یکر صحابہ کرام

ا مام ابوحنیفہ نے جوبھی مسلہ بیان کیا ہے ہم دیکھتے ہیں اس مسلہ کے بیچھے ایک یا دوحدیثیں ۔

وجہ ہے کہ چاروں ائمہ کرام کے بعد اہل حدیث واہل فقہ کی وہ بنیادی اصطلاح ختم ہوگئ، علماء خود کو اہل حدیث یا اہل رائے کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے۔البتہ عرفی طور پران محدثین کو جوفقیہ بھی ہوتے تھے نہیں اہل حدیث کہاجا تا تھا اور فقہائے کرام کو اہل فقہ۔

### کیااہل حدیث سے مراد غیر مقلد ہونا ہے؟

غیر مقلدین کا اپنے آپ کو اہل حدیث ثابت کرنا اس وجہ سے بھی غلط ہے کہ اسلاف میں جن کو اہل حدیث کہا جاتا تھا ان میں بہت سارے مجتہداور ایک بڑی تعداد مقلدین کی تھی، چند حوالے پیشِ خدمت ہیں:۔

البدايه والنهايه مين امام ابن كثير رحمة الله عليه لكهة بين "حسان بن محمد بن أحمد بن مروان أبو الوليد القرشي الشافعي إمام أهل الحديث " يعني حسان بن محمد بن احمد بن مروان ابووليد قرش شافعي اورامام ابل حديث تهيد

(البداية والنهاية، جلد 11 مسفحه 269 دار إحياء الترات العربي)
الدارس في تاريخ المدارس مين عبدالقادر بن محمدا على الدشقى (التوفى 927 مرحمة الله عليه الكصط بين "أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن عساكر الدمشقى الشافعي إمام أهل الحديث في زمانه " يعنى الوالقاسم على بن حسن

(الدارس في تاريخ المدارس، صفحه 75، دار الكتب العلمية، بيروت) شنررات الذهب في أخبار من ذهب مين عبر الحى بن أحمد الحسنبلي (التوفي 1089هـ) كلصة بين "شمس الدّين محمد الداو دى المصرى الشافعي وقيل المالكي، الشيخ الإمام العلّامة المحدّث الحافظ. كان شيخ أهل الحديث في

بن ہبة الله بن عبدالله ابن عسا كر دمشقى شافعي اپنے زمانہ كے امام اہل حديث تھے۔

ضرور بین - النقیه و المتفقه، جلد ان منعه 549 دار این الجوزی السعودیة)

کتب میں بعض مقامات پر المل رائے کی فدمت وارد ہے اس سے ہر گرفقہائے

کرام کا یہ گروہ مراذ نہیں جسیا کہ وہا بیوں نے سمجھ لیا ہے بلکہ اس سے مرادوہ جائل و بد ین

ہیں جو بغیر علم کے اپنی رائے سے عقائد وققہ میں فتوے دیتے ہیں جسیا کہ موجودہ دور کے

جہلاء ہیں ۔ العدة فی اصول الفقہ میں قاضی اُبویعلی محمد بن الحسین (الہتو فی 458 ھ) کھے

ہیں "عن الإمام أحمد أنه لا يروی الحديث عن أصحاب الرأی، ثم بین

المؤلف مراد الإمام أحمد بقوله : وهذا محمول علی اُهل الرأی من

المؤلف مراد الإمام أحمد بقوله : وهذا محمول علی اُهل الرأی من

المت کے لمین، کالقدریة و نحوهم "ترجمہ: حضرت امام احمد بن ضبل رضی اللہ تعالی عنہ

سے جو قول مروی ہے کہ اصحاب الرائے سے حدیث روایت نہ کرو۔ مؤلف نے امام احمد بن ضبل کا مطلب بیان کیا کہ ان کی یہ بات ان اہل رائے پرمحمول ہے جو بدعقیدہ ہیں جیسے

قدر بیفرقہ وغیرہ - (العدة فی أصول الفقه، جلد المنفحہ 56)

یدونوں گروہ شروع شروع میں اپنے اصولوں پر بہت زیادہ کاربند تھے، بعد میں ایپ اصول ائمہ اربعہ میں منتقل ہوگئے ۔ امام شافعی نے اپنی فقہ میں ان دونوں گروہ کے اصول ائمہ اربعہ میں منتقل ہوگئے ۔ امام شافعی خیر سن عبد الغفار لکھتے ہیں "وقد جسع الشافعی ہیں مدرسة أهل الحدیث و مدرسة أهل الرأی، وهو أول من أشاع علم اصول الفقه "یعنی امام شافعی رحمۃ الله علیہ نے مدرسہ اہل حدیث اور اہل رائے کو جمح کیا اور یعلم اصولِ فقد میں پہلی اشاعت تھے۔ (شرح متن أبی شجاع) اسی طرح دیگر ائمہ کرام میں یہ اصول مخلوط ہوگئے اور بیا صطلاح ختم ہوگئی، یہی

دین س نے نگاڑا؟

تھےان کاتعلق اہل سنت و جماعت سے تھا۔ جبیبا کہ نم وع میں عرض کیا گیا کہ اہل حدیث اوراہل رائے اصطلاحی طوریر دوگروہ تھے ورنہ عقائد کے اعتبار سے یہ دونوں اہل سنت وجماعت تقعلق ركهته تصلطبقات الشافعية الكبري مين تاج الدين عبدالوباب بن تقي الدين السكى (المتوفى 771 هـ) لكهة بين "وكذاك أهل الرأى مع أهل الحديث ... في الاعتقاد الحق متفقان" ترجمه: اسى طرح الل رائے اور الل حدیث عقائد حق میں (طبقات الشافعية الكبرى، جلد3، صفحه 338)

وہائی مولوی کا وہائی فرقہ کا فرقہ ناجیہ ہونے کا جواستدلال امام احمد بن خنبل رضی الله تعالیٰ عنہ کے اس قول سے کیا ہے'' اگر طا اُفہ منصورہ سے مراد اہلحدیث نہیں تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ بیکون ہیں؟'' وہا بیوں کا بیراستدلال بالکل غلط ہے ۔امام احمد بن حنبل رحمة اللّٰدعليه کی اس سے مرادییہ ہرگزنہیں کہ اہل سنت و جماعت جنتی گروہ نہیں بلکہ اس سے وہی اہل حدیث مراد ہیں جواہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں اوراسلاف اہل حدیث سے یہی گروہ مراد ليتے تھے چنانچة شرح مسلم ميں امام نووي رحمة الله عليه فرماتے ہيں" و قبال أحسمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدرى من هم ؟ قال القاضي عياض إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ، ومن يعتقد مذهب أهل الحديث " ترجمه: المام احدین خنبل نے فرماماا گراس گروہ سے مراد اہلحدیث نہیں تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون بين؟ قاضى عياض نے فرمايا كه امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه كااس ميں ارادہ اہل سنت وجماعت کا ہے۔وہ تنی جواہل حدیث گروہ کی پیروی کرتا ہے۔

پھروہائی مولوی کی فریب کاری دیکھیں انہوں نے امام احمد بن خنبل کووہائی بنانے کی کیسی کوشش کی چنانچے لکھا ہے:''امام احمد بن خنبل رحمہ اللّٰد بالا تفاق اہلحدیث اماموں کے عيه. " يعني شمس الدين مجمد داودي مصري شافعي كها گيا كيه الكي، شيخ علامه محدث حافظ اسنے ا زمانے کے تیخ اہل حدیث تھے۔

(شذرات الذهب في أخبار من ذهب، جلد10، صفحه 375، دار ابن كثير، بيروت) مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة مايعتبرمن حوادث الزمان ميں أبومجم عفيف الدين عبرالله اليافعي (المتوفى 768هـ) لكصة بين "المحافيظ الرحال محمد بن عبد الغنبي، المعروف بابن نقطة الحنبلي كان من أهل الحديث " يعني محربن عبرالغي معروف ابن نقطه نبلی اہل حدیث میں سے تھے۔

(مرآة الجنان وعبرة اليقظان ،جلد4،صفحه 55،دار الكتب العلمية، بيروت) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ميستمس الدين أبوعبد الثدمجمه الذهبي (التوفى 748هـ) كلصة بين "محمد بن إبراهيم بن سعيدالإمام أبو عبد الله العبدي، الفقيه المالكي البوشنجي .شيخ أهل الحديث في زمانه بنيسابور" لعني محمد بن ابراہیم بن سعید فقیہ ماکلی ، نیسا بور میں اپنے دور کے پیٹنے اہل حدیث تھے۔

(تاريخ الإسلام ووفيات المشاسير والأعلام، جلد22، صفحه 150، المكتبة التوفيقية) واضح ہوا کہامل حدیث سے مرادوہ شخصات ہیں جواحادیث کاعلم رکھتی تھیں جیسے ، امام احمد بن حنبل ،ابن شهاب زهری،عبدالرحمٰن بن ابی لیلی مُعیمی ،امام بخاری رضی الله تعالیٰ عنهم وغيره \_ و ہابي غير مقلد كاايخ آپ كوان ميں شامل كرنا اور وہ تعريفات جواہل حديثوں کے متعلق ہیں انہیں اپنے پر صادق کرنا تحریف ہے۔کہاں وہ علمی شخصیات جن کو لاکھوں ۔ کے حساب سے زبانی بسند احادیث یا دختیں اور کہاں موجود ہ غیر مقلد جنہیں داڑھی رکھنے کا تمیز نہیں، بات بات پر شرک و بدعت کے فتوے لگانے والے، وہ اہل حدیث بنتے پھریں۔ دوسرا یہ کہ وہانی اور اہل سنت دوا لگ فرتے ہیں جبکہ اسلاف میں جواہل حدیث

امام ہیں جیسا کہ شخ الاسلام امام ابن تیمید نے فرمایا ہے کہ امام احمد اہلحدیث کے مذہب پر سے ۔''

امام احمد بن خنبل کے اہل حدیث ہونے کا ہرگزید مطلب نہیں کہ وہ سی نہیں سے اہل اور موجودہ وہائی عقا کدر کھتے تھے بلکہ وہ دوگروہ (اہل رائے واہل حدیث) میں سے اہل حدیث کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور انہیں اس گروہ کا امام کہا جاتا تھا کہ انہوں نے احادیث پر بہت کام کیا۔ تغییر قرطبی میں امام قرطبی تغییر حاتم میں امام حاتم فرماتے ہیں" الإمسام أحمد بن حنبل، وهو إمام أهل الحدیث والمقدم فی معرفة علل النقل فیه" ترجمہ: امام احمد بن خنبل امام اہل حدیث تھے اور وہ احادیث کی قل میں پائی جانے والی فیه" ترجمہ: امام احمد بن خبل امام اہل حدیث تھے اور وہ احادیث کی قل میں پائی جانے والی (پوشیدہ) علتوں کی معرفت میں بھی سب سے پیش پیش تھے۔

(تفسیر القرآن العظیم لاین أبی حاتم، جلد 11، صفحه 318، مکتبة نزار مصطفی الباز، السعودیة)

چونکه اہل رائے اور اہل حدیث دونوں گروہوں میں مشہور باعلم شخصیات
شیں، جن کے نام کے ساتھ ان کا مسلک بھی لکھا جاتا تھا کہ یہ س گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔
او پروہا بی مولوی نے اپنے وہا بی فرقہ کو پکا کرنے کے لئے ان کثیر بزرگوں کا نام لکھ دیا جوسی
ہونے کے ساتھ اہل حدیث گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ چونکہ اہل حدیث گروہ میں بے ثار
تابعین و تبع تابعین محدثین رضی اللہ تعالی عنہم تھے، اس لئے اس گروہ سے بغض رکھنے والوں
کی بھی بزرگوں نے ندمت کی ، وہا بی نے اس ندمت کولکھ کریہ ثابت کرنا چاہا کہ موجودہ
وہا پیوں کو براگر اکہنے والوں کی اسلاف نے ندمت فرمائی ہے۔

پھراسی وہابی مولوی نے عام جاہل وہا بیوں کوتسلی دیتے ہوئے لکھا:''اہل الحدیث سے مراد محدثین کرام اورعوام دونوں ہیں۔ بیا یک عام غلط فہی ہے کہ اہل الحدیث سے مراد

صرف محدثین بیں جبکہ حقیقت میں اہل الحدیث سے مراد محدثین (صیح العقیدہ) اور حدیث پر عمل کرنے والے ان کے عوام دونوں مراد بیں اس کی فی الحال دس دلیلیں پیش خدمت بیں: (1) علمائے حق کا اجماع ہے کہ طاکفہ منصورہ (فرقہ ناجیہ) سے مراد اہلحدیث بیں جس کی تفصیل اوپر بیان کی جاچکی ہے تو کیا فرقہ ناجیہ صرف محدثین بیں؟ ہر گرنہیں بیہ بالکل خلاف عقل اور خلاف حقیقت ہے، طاکفہ منصورہ اہل الحدیث سے مراد محدثین اور ان کے عوام دونوں بیں۔ امام اہلسنت امام احمد بن خنبل رحمہ اللہ نے فرمایا" صاحب الدحدیث عند نا من یست عمل الحدیث ہمارے نزدیک المحدیث وہ ہے جوحدیث پرعمل کرتا عند نا من یست عمل الحدیث ہمارے نزدیک المحدیث وہ ہے جوحدیث پرعمل کرتا

وبابی مولوی نے بڑا گھما پھرا کرتمام وہا پیوں کو اہل حدیث بنایا اور اس پر امام احمد بن خبیل کا حوالہ بھی پیش کر دیا جس سے ہرگز بیٹا بت نہیں ہور ہا کہ جاہل بھی اہل حدیث ہونا ہوسکتا ہے۔ وہابی مولوی نے ان تمام حوالوں کو چھوڑ دیا جس میں فرقہ اہل سنت کا جنتی ہونا ثابت ہا اور ایک امام احمد بن حنبل کے ایک مجمل کلام سے وہا پیوں کا جنتی فرقہ ہونا ثابت کردیا۔ متند کتب میں اہل حدیث کی طرح اہل رائے کی بھی شان بیان کی گئی ہے۔ جس طرح وہابی مولوی نے انتہائی فریب کاری سے وہابی فرقے کوجنتی ثابت کیا ہے۔ اسی طرح موسکتا ہے کہ آئندہ کوئی نیا گراہ فرقہ نظے جو اپنانام ''اہل رائے''رکھے عقیدہ اسکا اگر چہکوئی مورہ قبر حشر ، جنت دوز خ کا منکر ہولیکن اپنے آپ کوجن ثابت کرنے کے لئے وہ تمام روایا تنقل کردے جو اسلاف نے اہل رائے کے متعلق بتائی ہیں۔ والی اللہ المشکلی

## سلفى حقيقت ميسنى بين ياوماني؟

مکروہ فریب: اہل حدیث کی طرح وہابی ایک اور فریب بیرکرتے ہیں کہ خود کو

94 S17K

کے اساء وصفات کے متعلق جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تھا یہ وہی عقیدہ رکھتے تھے۔
(السابق واللاحق فی تباعد ما بین وفاۃ راویین عن شیخ واحد، صفحہ 13،دار الصمیعی، الریاض)
پتہ چلا کہ سلفی و نہیں جو غیر مقلد ہو بلکہ سلفی وہ ہے جوعقا کدمیں اسلاف کے نقشِ
قدم پر ہو، جبکہ و ہابی عقا کد کے لحاظ سے ہرگز اسلاف کے نقش قدم پر نہیں، اس لئے بیسلفی کی
جائے سفلی کہلانے کے حقد اربیں۔

### كياسلفي غيرمقلد كوكهاجا تاتها؟

وہابیوں کا یفریب کہ سلفی غیر مقلد ہوتے تھے، بالکل جھوٹا ہے۔ تراجم کتب میں کئی ایسے علماء ملتے ہیں جن کوسلفی کہا گیا اور وہ مقلد ہوتے تھے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ پچیلے زمانے میں سلفی اس سنی عالم کو کہتے ہوں جوعلم کلام میں خاص مہارت رکھتا ہو۔ بہر حال مقلدین میں بھی سلفی ہونا ثابت ہے۔ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ الله علیه ایک سلفی عالم کے متعلق کھتے ہیں" الے بیدی أبو عبد الله محمد بن یحیی بن علی ، الإمام، موسی بن عمران الواعظ، أبو عبد الله محمد بن یحیی بن علی بن مسلم بن موسی بن عمران القرشی، الیمنی، الزبیدی، نزیل بغداد، و جد المشایخ الرواة مولدہ سنة ستین و اُربع مائة . و قدم دمشق بعد الحمس مائة، فوعظ بھا، و اُخذ یامہ بالہ میں بالہ میں الملك طغتکین، و کان نحویا فقیرا، قانعا، متالها، ثم قدم دمشق رسولا من المسترشد فی شأن الباطنية، و کان حنفیا سلفیا" یعنی ابوعبرالله محمد بن یکی ایک عابرواعظ عالم تصاور خق سلفی شفی تھے۔

(سير أعلام النبلاء، جلد20، صفحه 317، مؤسسة الرسالة، بيروت) تاريخ الاسلام مين الم في بين الشعليد كلصة بين "نبا بن محمد بن

سلفی بھی کہلواتے ہیں اور اس پر کہتے ہیں پچھلے زمانے میں سلفی اسے کہا جاتا تھا جوغیر مقلد ہوتا تھا۔

جواب: وہایوں کا یہ فریب جتنا بڑا ہے اتنا ہی کھوکھلا ہے۔ سلفی کا معنیٰ ہے اسلان یعنی پچھلے بزرگوں کی پیروی کرنے والا۔ اس اعتبار ہے المحمد للدعز وجل ہرسیٰ سلفی ہے کہ وہ عقا کہ واعمال کے لحاظ ہے اسلاف کے تقش قدم پر ہے۔ اصطلاحی طور پر لفظ سلفی اس کے لئے استعال ہوتا ہے جواللہ عز وجل کی صفات واساء (نام) کے متعلق وہ عقیدہ رکھے ، جو اہل سنت وجماعت کا ہے۔ وہائی مولوی اُحمد بن حجر آل بوطامی (المتوفی محمد عبوں سلفی کی ایس سلفی کی تعریف میں یوں کھا ہے "ان سلفی کی تعریف میں یوں کھا ہے "ان سلفی علی ما کان علیه الصحابة والتنابعون الأئمة تعریف میں یوں کھا ہے "ان سلفی علی ما کان علیه الصحابة والتنابعون الأئمة السمة مدون فی صفات الله کالإمام مالك و أبی حنیفة والشافعی و أحمد و ابن المبارك و إسحق بن راھویه و الأو زاعی و أهل الحدیث " ترجمہ: سلفی وہ عمی جواللہ کی صفات کے متعلق وہ عقیدہ رکھتے ہیں جوعقیدہ صحابہ تا بعین ، ہدایت یا فتہ انمہ کا تحا جسیا کہ امام ابوطنیفہ امام شافعی ،امام احمد ،ابن مبارک ،اسجاتی بن راہویہ اوزاعی اور اہل صدیث۔

(الشيخ محمد بن عبد الوباب المجدد المفترى عليه، صفحه 132، دار الفتح الشارقة، المتعدة) حضرت خطيب بغرادى كى كتاب "السابق واللاحق فى تباعد ما بين وفاة راويين عن شخ واحد "كم مقدمه ميل ب "كان الخطيب سلفى العقيدة أى أنه ينتحل مندهب أهل السنة والجماعة فى العقيدة بما فى ذلك الأسماء والصفات " ترجمه: حضرت خطيب بغدادى رحمة الله عليه في عقيده ك تصيحنى الله عن وجل

کرتے ہیںاورامام نے جس حدیث کے تحت پیفر مایا ہےاس حدیث کا تذکرہ نہیں کرتے۔ **جواب:** وہابیوں کے اس خطرناک مکر وفریب کا تفصیلی جواب دیا جاتا ہے:۔ وہا ہوں کی بیدعادت بن چکی ہے کہ وہ اپنے مطلب کی حدیث پیش کر کے حفیوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ بیامام کا قول نہیں چھوڑ رہے حدیث چھوڑ رہے ہیں جبکہ ایک مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ حدیث کے مقابل میں اپنے امام کے قول کوتر جیح دے۔ دراصل ا یک مسکلہ پربعض اوقات متفرق احادیث ہوتی ہیں،مقلدضعیف کےمقابل قوی حدیث پر عمل کررہے ہوتے ہیں۔وہابی اپنے مطلب کی حدیث لے لیتے ہیں اور دوسری احادیث کو نه صرف نظرانداز کرتے ہیں بلکہ اسے غلط ثابت کردیتے ہیں۔ حیاروں ائمہ کرام کی پیشان ہے کہ جب وہ ایک حدیث لیتے ہیں تو اس کے مقابل احادیث کا جواب دیتے ہیں کہ ہم نے بیاحادیث کیون نہیں لیں۔امام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ سمیت دیگر ائمہ رحمہم اللہ بھی ایک حدیث کوچھوڑ کر دوسری اس سے قوی حدیث کودلیل بناتے ہیں ۔لہذا و ہابیوں کا پیرکہنا بالکل غلط ہے کہ خفی حدیث کے مقابل امام کے قول کوتر جیج دیتے ہیں، ہم حنفی حضور علیہ السلام کے زیادہ محیح فرمان برعمل پیرا ہوتے ہیں۔وہابیوں کے اس مکر کی چندمثالیں اوراس کا جواب پیش خدمت ہے:۔

## احناف کے جلسہاستراحت نہکرنے کی دلیل

وہائی مولوی خواجہ محمہ قاسم نے ایک کتاب ککھی'' فنالوی عالمگیری پر ایک نظر'' اس میں اس نے قبالوی عالمگیری کے گئی جزئیات پر اعتراض کیا کہ بیاحادیث کے خلاف ہیں۔ اس میں بھی اس مولوی نے وہی وہانی خیانتیں کیں کہ صرف اعتر اض نقل کر کے بعض جگہ اینے مطلب کی حدیث ُفقل کر دی ، حنفیوں کا بیقول جس حدیث کی بنایر ہے اس حدیث کا

محفوظ، الشيخ أبو البيان رضي الله عنه شيخ الطائفة البيانية بدمشق. كان كبير القدر، عالما، عاملا، زاهدا، قانتا، عابدا، إماما في اللغة، فقيها، شافعي لمذهب، سلفي المعتقد "ليني نباين محمر بن محفوظ بهت برسے عالم وزابد، لغت كے ا مام، فقيه تتھاورشافعي مذہب سے تعلق رکھتے تتھے۔اعتقاد میں سلفی تتھے۔

وبن سنے بگاڑا؟

الأعلام مين خير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي (الهتوفي 1396هـ) لكھتے ہيں "أحمد بن على بن حسين بن مشرف الوهيبي التميمي فقيه مالكي، كثير النظم، سلفيّ العقيدة " يعني احمر بن على بن حسين ما لكي فقيه كثير انظم اورسلفي عقيده ركف (الأعلام، صفحه 182، دار العلم للملايين) والے تھے۔

(تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاسِير وَالأعلام، جلد12، صفحه 37، دار الغرب الإسلامي)

اس پراوربھی کثیر دلائل پیش کئے جاسکتے ہیں، فقط اپنے ہی متندحوالہ جات سے و ہابیت کا بطلان واضح ہے کہ لفظ اہل حدیث اور سلفی مقلدین کے لئے بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔لہذا وہا بیوں کوشرم تو آنی نہیں ،البتہ تھوڑی چکچاہٹ یہ کہتے ہوئے ضرور ہونی جاہئے ۔ کہ پہلے زمانہ میں سلفی اور اہل حدیث فقط ان کو کہا جاتا تھا جو کسی امام کی تقلید نہیں کرتے

## ومابيون كافقه خنفي كواحاديث كحفلاف ثابت كرنا

مكرو فريب: وہابی لوگوں میں بہتا شردینے كى كوشش كرتے ہیں كہ ہم اہل حدیث ہیںاور ہر کام حدیث کےمطابق کرتے ہیں جبکہ مقلد جیسے حفی ،شافعی ، مالکی جنبلی میہ حدیث کے مقابل میں اینے امام کے قول رعمل کرتے ہیں۔ وہابی اینے اس فریب کو ثابت کرنے کے لئے بیر بہاستعال کرتے ہیں کہ ایک حدیث کے برخلاف امام کا قول پیش

هريرة قال كان النبى صلى الله عليه وسلم ينهض فى الصلاة على صدور قدميه. حديث أبى هريرة عليه العمل عند أهل العلم: يختارون أن ينهض الرجل فى الصلاة على صدور قدميه "ترجمه: حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه مروى ب رسول الله عليه وآله وسلم نماز ميں پاؤل كے پنجول كے زور پر كھڑے ہوتے سے درام تر ذرى فرماتے ہيں) حديث ابو بريره رضى الله تعالى عنه پر اہل علم كا كا كمل ب كه نمازى ياؤل كے پنجول كے زور ير كھڑ ابو۔

(سنن الترمذي، باب كيف النهوض من السجود، جلد 1، صفحه 373 دار الغرب الإسلامي ، بيروت) صحابه كرام عليم الرضوان سے بھی بغير استراحت كة اور بغير زمين پر غيك لگات كمرًا به ونا ثابت ہے چانچ السنن الكبر كل للبيم قي ميں ہے ' أخبر نا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن محمد السيوطي، ثنا عفان بن مسلم، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا سليمان الأعمش قال زرأيت عمارة بن عمير يصلي من قبل أبواب كندة قال : فرأيته ركع، ثم سجد، فلما قام من السجدة الأخيرة قام كما هو، فلما انصرف ذكرت ذلك له، فقال : حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه "رأى عبد الله بن مسعود يقوم على صدور قدميه في الصلاة "قال الأعمش: فحدثت بهذا الحديث إبراهيم النجعي فقال إبراهيم: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى عبد الله بن مسعود يفعل ذلك، فحدثت به خيثمة بن عبد الرحمن فقال: رأيت عبد الله بن عمر يقوم على صدور قدميه، فحدثت به محمد بن عبد الله الثقفي فقال: رأيت عبد الله بن عمر يقوم على صدور قدميه، فحدثت به محمد بن عبد الله الثقفي فقال: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلي يقوم على صدور قدميه، فحدثت به محمد بن عبد الله الثقفي فقال: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلي يقوم على صدور قدميه، فحدثت به محمد بن عبد الله المقفي

وَكُرَنْهِيْلُ كِيا چِنا نَجِهِ ايك جَلَّهُ لَكُصَّا ہے: "سنت وَشَنَى" ولا يقعد ولو يعتمد على الارض بيديه عند قيامه وانما يعتمد على ركبتيه" سجده سے المُحَمَّر جلسه استراحت نه كرے اور في مُحَمَّر اہونے كے لئے زبين پر ہاتھوں سے ٹيك لگائے بلكه گَشُوں كے زور پر كھڑا ہو۔ (فتاوى عالمگيرى ، فصل تين، صفحہ 75)

(وہابی اس جزئیے کے خلاف دواحادیث یوں پیش کرتا ہے) حضرت ما لک بن حویر شدے دوایت ہے "انه رأی النبی صلی الله علیه و آله و سلم یصلی فاذا کان فی و تر من صلاته لم ینهض حتی یستوی قاعدا" کہانہوں نے نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم کونماز پڑھتے دیکھاجب آپ طاق رکعت سے اٹھتے تو سید ھے بیٹھ جاتے اور پھر کھڑے ہوتے۔

پھر کھڑے ہوتے۔

(یخاری ،صفحہ 113)

ال كمتصل الكى روايت ميں مالك بن حويرث اور عمر وبن سلمه سے نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى طرح يول نماز پڑھنامنقول ہے"اذا رفع عن السحدة الثانية جلس و اعتمد على الارض ثم قام" جبوه دوسرے تجده سے سراٹھاتے تو بیٹھ جاتے اور پھر زمين برئيك لگا كر كھڑے ہوتے ۔ (صفحه 114)"

(فتاوى عالمگيري پر ايك نظر،صفحه26، آزاد بك ساؤس)

187

ان احادیث سے وہابی مولوی بیر ثابت کررہا ہے کہ ختی پہلی اور تیسری رکعت میں دوسر ہے جد نے بین اور تیسری رکعت میں دوسر ہے جد کے بعد بغیر زمین پر ٹیک لگائے سیدھا کھڑا ہوجاتے ہیں جبکہ سنت یہ ہے کہ تھوڑی دیر ببیٹا جائے اور زمین پر ٹیک لگا کرا ٹھا جائے ۔ فقاؤی عالمگیری کے جزئیہ کو وہا بی مولوی صاحب نے سنت دشمنی قرار دیا ہے۔ جبکہ احناف نے یہ جو کہا ہے کہ بغیر زمین پر ٹیک لگائے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر پنجوں کے زور پر کھڑا ہوا ورجلسہ استراحت نہ کرے بلکہ سیدھا کھڑا ہو یہ بھی احادیث وصحابہ سے ثابت ہے چنا نچسنن التر مذی کی حدیث ہے "عن أبی

تطبیق دیتے ہیں کہ عمر میں زیاد تی لیتنی کمزوری کےسبب دوسر سے سجدے میں اٹھنے کے بعد تھوڑی دریبیٹیصنا اورز مین کی ٹیک سے اٹھنا جائز ہے ورنہسنت یہی ہے کہ بغیر ٹیک لگائے ، بغیراستراحت کے سیدھا کھڑا ہوجائے۔البنابیشر تہدایی میں ہے' (ولنا حدیث أبی هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهض في الصلاة معتمدا على صدور قدميه هذا الحديث رواه الترمذي عن حالد بن إياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه و سلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه)) وقال الترمذي :هذا حديث عليه العمل عند أهل العلم .فإن قلت : حالد و يقال ابن إياس و قيل إلياس، ضعيف ضعفه البخاري والنسائي وأحمد وابن معين قلت :قاله الترمذي، ومع ضعفه يكتب حديثه، ويقويه ما روى عن الصحابة في ذلك، فأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه"عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه ولم يجلس، وأخرج نحوه عن على وابن الزبير وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم وأخرج عن الشعبي قال : كان عمر وعلى وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم . وأخرج عن النعمان عن ابن عباس قال :أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع أحدهم رأسه من السجود الثاني في الركعة الأولى ينهض كما هو ولم يجلس .وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه "عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر نحوه وأخرج البيهقي عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه

العو في فقال: رأيت ابن عمر، و ابن عباس، و ابن الزبير، و أبا سعيد الخدري رضي الله عنهم يقومون على صدور أقدامهم في الصلاة "يعني حضرت المش رضي الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ میں نے عمارہ بن عمیر کودیکھا کہ وہ رکوع کرتے تھے، پھر سجدہ کرتے تھے،جب دوسرے تجدہ سے سراٹھاتے تھے تو بغیراستراحت کئے کھڑے ہوجاتے تھے۔ جب انہوں نے نمازمکمل کی تو میں نے ان سے ذکر کیا ( کہ آپ بغیراستراحت کے کھڑے ہوجاتے ہیں)انہوں نے فرمایا کہ مجھے عبدالرحمٰن بن بزید نے بتایا کہ میں نے عبداللہ بن مسعودرضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کودیکھا کہ وہ نماز میں یاؤں کے پنجوں کےزور پر کھڑا ہوتے تھے۔ حضرت أغمش فرماتے ہیں میں نے حضرت عمارہ بن عمیر کا یہ بیان حضرت ابراہیم کخعی رحمة اللَّه عليه كوبيان كيا توانہوں نے فرمایا كه مجھےعبدالرحمٰن بن بزید نے كہا ہے كہ میں نے عبد اللّٰد بن مسعود کودیکھا کہ وہ واقعی ایساہی کرتے تھے۔ میں نے پہنیٹمہ بن عبدالرحمٰن سے ذکر کیا توانہوں نے کہا کہ میں نےعبداللہ بنعمرضی اللہ تعالیٰ عنہما کودیکھاہے کہوہ ہاؤں کے پنجوں کے زور پر کھڑا ہوتے تھے۔ میں نے محمد بن عبداللاث قفی سے بیبیان کیا توانہوں نے کہا کہ میں نے عبدالرحمٰن بن ابی کیلی کو دیکھا کہ وہ بھی یاؤں کے پنجوں کے زور پر کھڑا ا ہوتے تھے، میں نے حضرت عطبہ عوفی رحمۃ اللّٰہ علیہ سے بیان کیا توانہوں نے کہا میں نے ۔ ا بن عمر،ابن عماس،ابن زبیر،ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنهم کودیکھا کہ وہ ماؤں کے پنجوں کے زور برکھڑ اہوتے تھے۔

(السنن الكبرى، باب كيف القيام من الجلوس، جلد2، صفحه 180، دار الكتب العلمية، بيروت) ثابت ہوا كہ خفیوں كا بيغ صديث مصطفیٰ صلى اللّه عليه وآله وسلم اور كثير جير صحابه كرام كے موافق ہے۔ جو و ما بي مولوى نے دوحدیثیں پیش كی ہیں حنی ان حدیثوں میں یوں

ابن مسعود، ابن عباس، ابن عمر ورضی الله تعالی عنهم ہے بھی ایساہی ثابت ہے۔ امام بیہی نے عبد الرحمٰن بن یزید سے روایت کیا کہ انہوں نے حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه کو یکھا کہ وہ نماز میں ووسر ہے جدے کے بعد بیٹھتے نہیں تھے بلکہ پاؤں کے پنجوں کے زور پر گھڑ اہوجاتے تھے۔ جو روایتیں جلسہ استراحت اور زمین پر ٹیک لگا کرا ٹھنے پر مروی ہیں وہ بڑی عمر میں جسب ضعف کے ایساہ واتھا۔)

(البناية شرح المهداية، كتاب الصلوة، سنن الصلوة، جلد2، صفحه 251، دار الكتب العلمية، بيروت) حيارون امام كسى نه كسى حديث كريش نظر كوئي فتوى صاور فرمات تصاور بمين

یمی تعلیمات دی گئی ہیں کہ دوسر ہے اماموں اور ان کے مقلدین پرطعن وشنیع نہ کی جائے، حبیبا کہ مذکورہ مسئلہ میں حفی بزرگوں نے امام شافعی کی پیش کر دہ حدیث کا جواب بھی دیا اور اپنے مؤقف پر بھی دلیل دی الیکن انتہائی شائستہ انداز میں اور ایک طرف یہ وہائی ٹیڈی مجہتد ہیں کہ اپنے مؤقف پر ایک حدیث نقل کر کے دوسروں کو حدیث وشمن قر اردے رہے

، ہیں،اسے کہتے ہیںشدت پسندی اور بغض جو وہا ہوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہواہے۔

## احناف كنماز جنازه مين فاتحه نه پر صنے كى دليل

یمی و بابی مولوی خواجه محمد قاسم فناوی عالمگیری پراعتراض کرتے ہوئ ایک جگه کمتا ہے 'ولا یقراً فیھا القرآن و لو قرا الفاتحة بنیة الدعاء فلا باس به " ترجمہ: نماز جنازہ میں قرآن مجیدنہ پڑھے۔ اگر سورة فاتحہ (قرآن سجھ کرنہیں) دعا کی نیت سے پڑھ لے قوح جنہیں۔

طلحة بن عبدالله بن عوف روايت كرتے بين "صليت حلف ابن عباس على جنازة فقرا فاتحة الكتاب فقال لتعلموا انها سنة" ترجمه: مين في حضرت ابن عباس

يقوم على صدور قدميه في الصلاة ولم يجلس إذا صلى في أول ركعة حتى يقضي السجود. (وما رواه محمول على حالة الكبر) "ترجمه: احناف كنزوبك حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں پاؤل کے پنجول کے زور پر کھڑا ہوتے تھے۔اس حدیث کوامام تر مذی نے روایت کیا ہے خالد بن ایاس سے مروی کہانہوں نے صالح مولی توامہ سے انہوں نے ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی صلی الله علیہ وآ لہ وسلم یاؤں کے بنجوں کے زور پر کھڑا ہوتے تھے۔امام ترمذی نے فرمایا اس حدیث پراہل علم کاعمل ہے۔اگرآ پے کہیں کہ خالد جسے ابن ایاس اور الیاس کہا جاتا ہے بیضعیف ہے امام بخاری ، نسائی ، احمد اور ابن معین رحمہم اللہ نے اسے ضعیف تھہرایا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام ترمذی نے اس حدیث کے ضعیف ہونے کے باوجود ککھااور بیرساتھ فر مایا دیا کہ اس حدیث پراہل علم کاعمل ہےاوراس ضعیف حدیث کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ممل سے تقویت ملتی ہے کہ ابن شیبہ نے اپنی مصنف میں حضرت عبداللّٰد بن مسعود رضی اللّٰد تعالیٰ عنه سے روایت کیا ہے کہ وہ نماز میں دوس سے تبدے کے بعد بیٹھتے نہیں تھے اور یاؤں کے پنجوں کے زور پر کھڑا ہوتے تھے۔اس طرح حضرت علی،ابن زبیراورعمر فاروق رضی الله تعالی عنه کے حوالے سے بھی ایسا ہی روایت کیا ہے۔اما شعبی سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق وعلی المرتضلی اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان نماز میں پاؤں کے پنجوں کے زور پر کھڑا ہوتے تھے۔حضرت نعمان نے حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ہے روایت کیا کہ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نے فر مایا میں نے کئی اصحاب رسول کو دیکھا کہ جب وہ دوسرے سجدہ سے سراٹھاتے تھے بغیر بیٹھے سیدھا کھڑا ہو جاتے تھے۔امام عبدالرزاق نے انی مصنف میں روایت کیا کہ حضرت

(ابن ماجه، باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، جلد 1، صفحه 480، دار الفكر ، بيروت)

يكي دعامعمولي الفاظ كردوبدل كرماته مختلف راويول سے كئ كتب احاديث ميں موجود ہے چنانچ مند البر ار، جلد 2، صفحہ 31 ميں ايك روايت حضرت ابوسلمه بن عبدالرحمان اپنج والدصاحب سے روايت كرتے ہيں، انہي صاحب كوالے سے مصنف عبدالرزاق، جلد 377 ميں روايت ہے، نمائي شريف ، جلد 4، صفحہ 377 ميں حضرت ابوابرا ہيم انصاري اپنج والد سے روايت كرتے ہيں، جامع ترمذي، جلد 3، ملد 3، صفحہ حضرت ابوابرا ہيم الشہلي اپنج والد سے روايت كرتے ہيں، جامع ترمذي، جلد 343 ميں حضرت ابوابرا ہيم الا شہلي اپنج والد سے روايت كرتے ہيں اور امام طبراني المحمل الكبيراورام مجم الا وسط ميں حضرت ابن عباس أن الكبيراورام مجم الا وسط ميں حضرت ابن عباس علی المیت قال (اللهم اغفر لحینا ومیت او شاهدنا و غائبنا و لإناثنا و لذكورنا و من أحییته منا فأحیه علی الأسلام ومن توفیته منا فأحیه علی الإسلام

(المعجم الكبير، جلد 12، صفحه 13، كتبة العلوم والحكم ، الموصل)
انهيل كثير ومتندروايات كييش نظراحناف وديگر جير صحابه كرام وعلاء كرام ني جنازه مين فاتخه بين بلكه اس دعاكو پر هنامشروع قرار ديا ہے مصنف ابن الى شيبه ميں ہے "عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، قال قال له رجل أقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ؟ قال لا تقرأ "ترجمه: حضرت ابوسعيد بن الى برده رضى الله تعالى عنه اپ والد صاحب سے روايت كرتے ہيں كه ان سے كى آدى نے يو چھا كيا ميں نماز جنازه ميں سورت فاتحہ پر هول؟ فرمايانه پر هو۔

(مصنف ابن ابی شیبه، کتاب الجنائز، جلد2، صفحه 493، مکتبة الرشد، الریاض) فقهائ احزاف نے نماز جنازه میں میت کے لئے دعا کرنے کی حکمت بیرار شاد

رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھےایک جناز ہے کی نماز پڑھی تو آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور فر مایا تا كمتهمين معلوم بوكد بيسنت سے - (فتاوى عالمگيرى پر ايك نظر، صفحه 31، آزاد بك باؤس) یہاں بھی وہابی صاحب فالوی عالمگیری کے ایک مسئلہ پراعتراض کررہے ہیں اوراس برایک روایت پیش کررہے ہیں کہ حفیوں نے کہاہے کہ نماز جنازہ میں فاتحہ نہ بڑھی جائے جبکہ ابن عباس سے فاتحہ ثابت ہے۔ وہائی مولوی صاحب پھراپنے مطلب کی ایک حدیث لےرہے ہیں اور دوسری احادیث کونظر انداز کررہے ہیں۔ دیگر روایات میں تیسری تکبیر کے بعد دعاما نگناحضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کثیر صحابہ کرام علیہم الرضوان ہے ثابت ہے چنانچیسنن ابوداؤد،جلد2 صفحہ 229 ،المتد رک للحا کم ، جلد3 ،صفحہ 325 ،معرفة الصحابة لأ بي نعيم الأصبياني، جلد 21 صفحه 243 ، مند أبي يعلى الموصلي، جلد 5 صفحه 333 ، سنن البيه قي الكبرى، جلد4، صفحه 41 مجيح ابن حبان، جلد7، صفحه 339، منداحد بن منبل، جلد 2 صفحہ 368 ،اورسنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه سے مروی بِ"عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى على جنازة يقول (اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا و ذكرنا وأنشانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الأسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده )قال الشيخ الألباني صحیح" ترجمہ: حضرت ابو ہر رہ وضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وآله وسلم جب سي كي نمازه جنازه بيرٌ هتة توبه دعاما نكّة تحق"اليلهيم اغيف ليحينا وميتنا و شاهدنا و غائبنا و صغیرنا\_\_\_\_" البانی (جوموجوده و ما بیول کاامام ہے) اس نے کہا به حدیث کیجے ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا" لا تقطع يد السارق الابربع دينار فصاعدا ربع دينار" لعني يوتفائي وينار تين ورجم) ہے کم میں چور کا ہاتھ نہ کا تاجائے۔ (فتاوی عالمگیری پر ایك نظر،صفحه 54، آزاد بك بائوس) ليعنى و مالى مولوى نے عالمگيرى كے جزئير يراعتراض كيا ہے کہ یہاں لکھاہے کہ دس درہم سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا جبکہ حدیث یاک میں تین درہم بیان کیا گیا ہے گویا حنفیوں کی یہ بات حدیث یاک کےخلاف ہے۔جبکہ ایسا نہیں ہے فتادی عالمگیری کا بیہ جزئیہ بھی حدیث یاک کی روشنی میں کھھا گیا ہے کہ حدیث یاک میں صراحت کے ساتھ دیں درہم کی وضاحت ہے چنانچہ منداحمہ میں ہے" حید شنیا نصر بن باب، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال :قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( لا قطع فيها دون عشرة دراهم)) "ترجمه: نفر بن باب نے جھاج سے انہوں نے عمر و بن شعیب سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ا بینے جد سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: دس درہم ہے کم پر ماتھے ہیں کا ٹاجائے گا۔

(مسنداحمد، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ، جلد 11، صفحه 500، وسسة الرسالة ، بيروت)

المحجم الاوسط ميل بي "عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه
و سلم قال (( لا قطع إلا في عشرة دراهم )) ترجمه: حضرت عبد الله بن مسعود رضى الله
تعالى عنه سے مروى بيرسول الله سلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: وس درجم سے كم پر ہاتھ نه تعالى عنه سے مروى بيرسول الله عليه وآله وسلم في فرمايا: وس درجم سے كم پر ہاتھ نه كا تا جائے - (معجم أوسط ، باب الميم ، من اسمه محمد ، جلد 7، صفحه 155 ، دار الحرمين ، قابرة )
شرح معانى الآثار ميں أبوجه فرائح بن محمد المعروف بالطحاوى (المتوفى 321 هـ)

فرمائی ہے کہ اللہ عز وجل کی ثناءاور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد میت کی بخشش کی دعا مانگی جائے کہ حمد ودرود کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے جبیبا کہ ایک صحافی نے جب حمد و درود پڑھا تو نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا دعا کر قبول کی جائے گی۔ احناف کے نزدیک میت پر دعا پڑھنے کے متعلق بے ثار متندا حادیث ہیں جس میں واضح ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ میں میت کے لئے دعاما نگتے تھے اور صحابہ کرام کیہم الرضوان کا بھی یہی معمول رہاہے۔حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان مبارک ہے بھی فاتحہ پڑھنا واجب ثابت نہیں ہوتاانہوں نے اسے سنت کہا واجب نہیں فر مایا۔احناف کے نزدیک بھی اگر کسی کو دعانہیں آتی وہ دعا کی جگہ دعا کی نیت سے فاتحد يره ليو كوئى حرج نهيس المحيط البرباني ميس بي وما روى من الأحاديث يدل على الجواز لا على الوجوب، و نحن نقول بالجواز، فقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في صلاته أنه لو قرأ الفاتحة بدلًا عن الثناء لا بأس به، ولهذا قال ابن عباس رضى الله عنهما :إنما جهرت لتعلموا أنها سنَّة لم يقل أنها واجبة، كيف وقيد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه وفضالة بن عبيد، وابن عمر رضي الله عنهم ترك القراء ة في صلاة الجنازة فيصير معارضاً لقول ابن عباس رضي لله عنهما" (المحيط البرباني،في الجنائز،جلد2،صفحه 330،داراحياء التراث العربي،بيروت)

## چور کا ہاتھ دس درہم پر کا ٹاجائے گایا تین پر؟

یمی و ہابی مولوی صاحب ایک اور جگہ فتافی عالمگیری کے ایک جزئیہ پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''اقبل النصاب فی السرقة عشرة دراهم '' ترجمہ: چوری کا کم از کم نصاب دس درہم ہے۔ (عالمگیری) لعنی اس سے کم پر ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ حضرت

قیمت پرکاٹا جائے؟ اہل مدینہ نے کہا کہ چوتھائی دینار کا اعتبار ہے اور انہوں نے ان احادیث کوروایت کیا ہے۔ اہل عراق نے کہا ہے کہ دس درہم سے کم پر ہاتھ نہ کا ٹاجائے اور انہوں نے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، حضرت عمر، حضرت عثان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، اور دیگر کئی صحابہ سے کی روایات بیان کیس۔ جب حدود میں اختلاف ہوتو اس روایت کولیا جاتا ہے جوزیادہ قوکی ہو۔ یہ ام ابو حنیفہ اور دیگر فقہائے کرام کا قول ہے۔

رموطاً مالك بروایة الشیبانی ،باب ما یجب فیه القطی ،صفحه 238 المكتبة العلمیة ،بیروت )

پیة چلا كه دیگر مسائل كی طرح اس مسئله میں بھی احناف كا مؤقف احادیث كے عین موافق ہے، وہائی مولوی نے جوحضرت عین موافق ہے، وہائی مولوی كاس پراعتراض كرنا جہالت ہے۔ وہائی مولوی نے جوحضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا كی حدیث تین درہم والی پیش كی وہ حدیث ان احادیث كے مقابل میں اتنی قوئ نہیں ہے، پھر وہ قابل تاویل بھی ہے۔ اس كی تاویل بیہ ہے كہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كے دور میں ڈھال (جنگ كے دور ان بچاؤ كے لئے جو چیز ہوتی ہے ) اس كی چوری ہوئی تو چور كاہاتھ كاٹا گیا۔ اس ڈھال كی قیت بعض صحابہ كی زدیك تین درہم تھی ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ كنز دیك دی در وہم تھی ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ كنز دیك اس كی قیمت تین درہم تھی اس لئے انہوں نے فرمایا كہ تین درہم سے كم پر ہاتھ نہ كاٹا جائے۔ اللباب فی الجمع بین السنة والکتاب میں ہے "یہ حت مل أنه ما قوما ما قطع فیه رسول الله (صلی الله علیه والکتاب میں ہے تی حضرت عائشہ صدیقہ وضی اللہ تعالیٰ وسلم) فكانت قیمته عندهما ربع دینار" ترجمہ: حضور صلی الله علیه والکتاب میں ہا حتیال ہے كہ اس چر كی قیمت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وسلم) فكانت قیمته عندهما ربع دینار" ترجمہ: حضور صلی الله علیه والیاب میں ہا حتیال ہے كہ اس چر كی قیمت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وسلم) فكانت قیمته عندهما ربع دینار" ترجمہ: حضور صلی الله تعالیہ والہ وسلم کے جو

روايت كرتے بي "حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عشمان بن عمر عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود قال لا تقطع اليد الا في الدينار أو عشرة دراهم" ترجمه: حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه نفر ما يا كه باتح نبين كا ثاجائي مرايك ديناريا وس در بم ير-

(شرح معانى الآثار ،باب المقدار الذي يقطع فيه السارق، جلد3، صفحه 163، عالم الكتب) موطأ ما لك برواية محمد بن الحسن الشيباني مين امام ما لك رحمة الله عليه (المتوفى 179 هر) روايت كرتے بين احبرنا مالك، أحبرنا عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرـة ابنة عبد الرحمن، أن سارقا سرق في عهد عثمان أترجة، فأمر بها عثمان أن تقوم، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار، فقطع عثمان يده\_قال محمد :قد اختلف الناس فيما يقطع فيه اليد :فقال أهل المدينة : ربع دينار، ورووا هذه الأحاديث، وقال العراق لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم، ورووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمر، وعن عثمان، وعن على، وعن عبد الله بن مسعود، وعن غير واحد، فإذا جاء الاختيلاف في الحدود أخذ فيها بالثقة وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فیقهائیا''تر جمہ:حضرتعمرہ بنت عبدالرحمٰن رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک چور نے چوری کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چوری والی چیز کے متعلق حکم دیا کہاس کی قیمت لگوائی جائے ،اس کی قیمت تین درہم سے بارہ درہم ،ایک دینار کے بدلے گئی۔حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چور کا ہاتھ کا ٹا۔امام محمد نے فرمایا کہ لوگوں نے اس مسلہ میں اختلاف کیا کہ ہاتھ کتنی دین کس نے بگاڑا؟

و کان شمن المحن علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دینارا او عشرة دراهم" ترجمه: حضرت ایمن رضی الله تعالی عنه فی مایا که چورکا باته در هال کی قیت عبد رسالت میں ایک دیناریا قیمت کے برابر (چوری پر) کا ٹاجائے گا اور ڈھال کی قیمت عبد رسالت میں ایک دیناریا دس درہم تھی۔

(سنن النسائی، کتاب قطع السارق، جلد 8، صفحه 83، مکتب المطبوعات الإسلامية، حلب) پته چلا که اس مسکله میں دونوں روایات ہیں احناف نے زیادہ قوی روایت کولیا

### شرمگاه کو ہاتھ لگانے سے وضوٹو شنے کا مسکلہ

اسی طرح یہی وہابی مولوی لکھتا ہے"مس ذکرہ او ذکر غیرہ لیس بحدث عندنا "ترجمہ: جس مرد نے اپنے ذکر کو یا دوسرے کے ذکر کوہاتھ لگایا ہمارے نزدیک اس کا وضوبیں ٹوٹنا۔ (فتاوی عالمگیری پر ایك نظر، صفحہ 16، آزاد بك ساؤس)

یہاں وہابی مولوی قالوی عالمگیری پراعتراض کررہا ہے کہ یہاں لکھا ہے مردا پنی شرمگاہ کوچھوئے تو وضونہیں ٹوٹا جبد حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((من مس ذکرہ فلیتوضأ)) جواپنے ذکر (یعنی شرمگاہ) کوچھوئے وہ وضوکرے۔ یہاں پھر وہابی مولوی ایک حدیث لے کر دوسری حدیث کو نظر انداز کررہا ہے۔فقہ فی میں جولکھا ہے کہ اپنی شرمگاہ کوچھوئے سے وضونہیں ٹوٹا یہ بالکل حدیث پاک کی روشی میں کہا گیا ہے جہ کہ اپنی شرمگاہ کوچھوئے سے وضونہیں ٹوٹا یہ بالکل حدیث پاک کی روشی میں کہا گیا ہے چنا نچے ابوداؤ وشریف کی حدیث ہے "عن قیس بن طلق عن أبیه قال قدمنا علی نبی اللہ ما تری فی مس الرحل ذکرہ بعد ما یتو ضاً؟ فقال ہل ہو والا مضغة منه، أو قال بضعة مس الرحل ذکرہ بعد ما یتو ضاً؟ فقال ہل ہو والا مضغة منه، أو قال بضعة

وین کس نے بگاڑا؟

عنها اور حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه کے نز دیک اس کی قیمت ربع دینار یعنی تین در ہم ہو۔

(اللباب،باب لا يقطع السارق في أقل من عشرة درابهم،جلد2،صفحه745،دار القلم ،بيروت)

اس تطیق کے میچے ہونے پر ایک حدیث سنن الکبری للنسائی کی پیش خدمت ہے "أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أنها سمعت عائشة، تقول :قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تقطع ید السارق فیما دون المحن قیل لعائشة ما شمن المحن؟ قالت : ربع دینار" ترجمہ: حضرت عمره بنت عبدالرحمٰن رضی الله تعالی عنها سے مری ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها سے سنا کہ انہوں نے فر مایا چور کے ہاتھ و هال کی قیمت سے کم پر نہ کائے جا کیں ۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها سے یو چھا و هال کی قیمت کتی جا کی تین درہم۔

(السنن الكبرى،باب القطع في السرقة،جلد7،صفحه 27،مؤسسة الرسالة،بيروت)

پة چلا كه حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها كنزديك و هال كى قيت

تين درجم هى جبكه ديكر جيد صحابه كي نظر مين اس كى قيمت دس درجم هى چنانچه ابوداو و شريف كى حديث ہے "عن ابن عباس قال قطع رسول الله صلى الله عليه و سلم يد رجل في محن قيمته دينار أو عشرة دراهم" ترجمه: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في محن قيمته دينار أو عشرة دراهم" ترجمه: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في مرسول الله صلى الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و عشرة دراهم ترجمه: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في مبيات كي دينار يا در ينار يا در ينار يا در بهم ہے۔

(أبي داود، كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق، جلد4، صفحه 136 المكتبة العصرية، بيروت) في ثمن المجن **نسائي شريف مين بي** عن ايمن قال يقطع السارق في ثمن المجن

تومستحب ہے کہ وضو کر لے۔ وہابی مولوی کا اپنے مطلب کی روایت لے کر احناف کے مؤقف پراعتراض کرناہے۔

### وہابیوں کی نا کارہ فقہ

فناؤی عالمگیری وہ بہترین کتاب ہےجس میں کئی جیدعلائے کرام نے عالمگیر رحمۃ اللّٰہ علیہ کے دور میں کئی سال لگا کر حنی فقہ کو مرتب کیا اور آج بھی پیہ چھے بڑے سائز کی جلدوں میں موجود ہے، ہر جلد تقریبا چھ سوصفحات کے قریب ہے۔ان جلدوں میں ہزاروں فناؤی موجود ہیں۔اس فناؤی عالمگیری کواحناف میں بہت مقام حاصل ہے کہاس میں دیگر فقہی کتب ہے مفتی برمسائل موجود ہیں۔ وہابی مولوی اس پر جاہلا نداعتر اض کررہا ہے اور اوراسے دھکے سے احادیث کے خلاف ثابت کرر ہاہے، چند مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ جتنے بھی وہابی مولوی اس دنیامیں گز رہے ہیں ان سب کے فالوی کوا تحصے کیا جائے تو فالوی عالمگیری کی ایک جلدتو کیا آ دھی جلد بھی نہیں بن سکتی۔ وہابیوں کے فقاوی میں تقریباسارے مسائل ایک جیسے ہوتے ہیں ہرمولوی کے فتوے میں وہی غیراللہ سے مدد کوشرک جتم کو بدعت،رفع پدین،آمین بالحبر وغیرہ کے بنیادی مسائل موجود ہوتے ہیں،میں ہر وہابی کو چینج کرتا ہوں کہ وہ کوئی ایک کتاب وہائی فتاؤی پرمشتمل دکھائے جواتن ضخیم ہو کہ ہروہائی کو جومسکاہ درپیش ہووہ اس کتاب میں سے اس کا جواب ڈھونڈ کرعمل کر لے ،جیسا کہ احناف کی الیمی کئی کتابیں ہیں اور اردو میں بہارشریعت مایہ ناز کتاب ہے۔وہائی مولویوں کے فتاوی پرمشتمل سب سے بڑی کتاب جومیری نظر سے گزری ہے وہ فتاوی علائے حدیث ہےجس میں کثیر وہائی مولویوں کے فتاؤی ہیں اور ہرمولوی کے فقاؤی تقریباایک جیسے وہی چندمسائل پر ہیں۔ منه" ترجمہ: حضرت قیس بن طلق رضی الله تعالی عندا پنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ ایک دیہاتی آیا اور عرض کی: اے اللہ عزوجل کے نبی علیہ السلام! اس مسئلہ میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی وضو کے بعد اپنی شرمگاہ کو چھوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: (وہ شرمگاہ) اس کے جسم کا عکر اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: (وہ شرمگاہ) اس کے جسم کا عکر اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: (وہ شرمگاہ) اس کے جسم کا عکر اللہ علیہ وسلم نہیں ٹوٹے اسی طرح جسم کے دیگر حصوں کو چھونے سے وضونہیں ٹوٹے اسی طرح شرمگاہ کو چھونے سے بھی وضونہیں ٹوٹے گا۔)

(سنن أبي داود، كتاب الطهارة،باب الرخصة في ذلك،جلد1،صفحه46،المكتبة العصرية،بيروت)

اسی طرح حضرت این مسعود، حضرت علی المرتضی ، حضرت این مسعود، حضرت این عباس، حضرت زید بین ثابت ، حضرت عمران بین حصین ، حذیفه بین یمان ، ابودرداء ، ابو بریه عباس ، حضرت زید بین ثابت ، حضرت عمران بین حصین ، حذیفه بین یمان ، ابودرداء ، ابو بریه رضی الله تعالی عنیم جیسے جیر صحابہ کرام سے بھی مروی ہے کہ شرمگاہ کوچھونے سے وضونہیں ٹوٹنا جس حدیث میں شرمگاہ کوچھونے پر وضوئو ٹے کا بیان ہے اس کے متعلق بعض نے فرمایا کہ یہ سیرہ ضعفه جماعة حتی قال میں ہے نوٹنا نے بین الحقائق میں ہے 'و حدیث بسرہ ضعفه جماعة حتی قال یہ حدیث بسرہ الله صلی الله علیه و سلم حدیث مس الذکر ''ترجمہ: حدیث بسرہ کوایک جماعت نے ضعیف کہا ہے یہاں تک کہ حضرت بحل بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تین احایث رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت بحل بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تین احایث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ، ان میں ایک حدیث شرمگاہ کوچھونے سے وضوئوٹ جانے کے متعلق ہے۔ ( کہ بیحدیث شیخ نہیں ہے۔ )

(تبيين الحقائق، كتاب الطمارة، نواقض الوضوء ، جلد 1، صفحه 12، القاسرة)

پتہ چلا کہ فتال ی عالمگیری کا بیمسئلہ بھی حدیث کی روشنی میں ہے۔ پھر بھی فقہائے احتاف نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی وضو کے بعد اپنی شرمگاہ کو بغیر کیڑا حاکل ہوئے چھوئے

203

#### تراوت گیاره رکعت ثابت ہے یا ہیں؟

وہابی اپنی کتابوں میں جب اپنا مؤقف ثابت کرتے ہیں تو ایبا ظاہر کرتے ہیں جیسے ان کے علاوہ جو دیگر ائمہ خصوصا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مؤقف ہے وہ بالکل غلط ہے جیسا کہ ایک وہابی مولوی حافظ زبیر علی زئی تر اوت کی رکعات پر کلام کرتے ہوئے لکھتا ہے: ''سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے بھی بیس رکعات تر اوت کی ثابت نہیں ہے نہ قولا نہ فعلا بلکہ آپ سے گیارہ رکعات کا حکم ثابت ہے۔ مؤطا امام مالک میں حدیث ہے کہ (سیدنا امیرالمونین) عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے (سیدنا) آبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور (سیدنا) تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو گیارہ رکعات برطا کیں۔'

یہاں وہابی مولوی صاحب نے کتی شدومد کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گیارہ رکعات ثابت ہے بین نہیں ۔ لہذاوہ ابی ٹھیک ہیں جو بیس کی جگہ آٹھ پڑھتے ہیں۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ، حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام وائم کہ کرام سے بیس رکعات تراوی ثابت ہیں چنا نچرا تجم الکبیر للطبر انی ، المجم الاوسط میں امام طبر انی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاو محتر م ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ و سلم کان یصلی موایت کرتے ہیں "عن ابن عباس أن رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یصلی فی رمضان عشرین رکعۃ و الوتر "ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے بے شک رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں بیس رکعات تراوت کے اور وتر مرضا کرتے تھے۔

(مصنف ابن ابي شيبه، كم يصلي في رمضان من ركعة، جلد2، صفحه 164، مكتبة الرشد، الرياض)

امام بخاری رحمة الله علیه کے استاو محترم ابن شیبه رحمة الله علیه روایت کرتے بیل 'حدثنا و کیع، عن مالك بن أنس، عن یحیی بن سعید، أن عمر بن الحطاب أمر رحلا یصلی بهم عشرین رکعة ''ترجمه: حضرت کی بن سعیدرض الله تعالی عنه سے مروی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه نے ایک آدمی کو کلم دیا کہیں رکعتیں تراوت کی پڑھے۔

(مصنف ابن ابی شیبه، کم یصلی فی رمضان من رکعة، جلد2، صفحه 163، مکتبة الرشد، الریاض)
معرفة السنن والا ثاریبی میں ہے" عن السمائب بن یزید قال: کنا
نقوم فی زمان عمر بن الخطاب بعشرین رکعة والوتر" ترجمہ: حضرت
سائب بن یزیدرضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنه کے زمانے
میں ہیں رکعت تراوت اور وتر پڑھا کرتے تھے۔

(معرفة السنن، كتاب الصلوة، باب قيام رمضان، جلد 04 مفحه 42 دار الوفاء القابرة)

امام بخارى رحمة الله عليه كاستاومخ م ابن شيبه رحمة الله عليه روايت كرتے بيل
"عن ابن أبسى الحسناء، أن عليا أمر رجالا يصلى بهم في رمضان عشرين
ركعة "تر جمه: حضرت ابن الي حساء رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے كه حضرت على رضى الله تعالى عنه نے ايك آدى وكم ويا كه رمضان المبارك ميں بيس ركعات (تراوت كي پر هے۔
(مصنف ابن ابي شيبه، كم يصلى في رمضان من ركعة، جلد 2، صفحه 163، مكتبة الرشد، الرياض)
او پروم إلى نے كہا كه حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه نے حضرت الى بن كعب
رضى الله تعالى عنه كو گياره ركعات تراوت كا كم ويا تھا جبكه امام بخارى رحمة الله عليه كاستادِ
محترم ابن شيبه رحمة الله عليه روايت كرتے بين "حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن

روایت کیاسائب بن بیزیدسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ ہیں رکعات تراوج پڑھتے تھے۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کوہیں رکعات پر مہیشہ قائم رکھا۔ امام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کورمضان کے مہینہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جمع کیا اور انہوں نے لوگوں کوہیں رکعات پڑھا کیں اور کسی صحابی نے اس پر انکار نہیں کیا۔ لہذا صحابہ کرام کا اس تعداد پر اجماع ہوگیا۔ امام دسوتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رکعات پر صحابہ وتا بعین کا عمل ہے اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کا مشرق و مخرب میں اسی پر عمل ہے اور علی سنہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کا اسی پر عمل ہے اور علی سنہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کا اسی پر عمل میں اسی پر عمل ہوری ہے۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية،جلد27،صفحه141،دار الصفوة ،مصر)

وبابی مولوی نے جواما مما لک کی روایت پر جزی نظریہ قائم کرلیا اس کا جواب علماء کرام نے یوں ویا ہے "قال الباجی: یحتمل أن یکون عمر أمرهم بإحدی عشرة رکعة ، وأمرهم مع ذلك بطول القراءة ، يقرأ القاریء بالمئين في الركعة ؛ لأن التطويل في القراءة أفضل الصلاة ، فلما ضعف الناس عن ذلك أمرهم بثلاث وعشرين ركعة على وجه التخفيف عنهم من طول القيام ، واستدرك بعض الفضيلة بزيادة الركعات وقال العدوی : الإحدی عشرة کانت مبدأ الأمر ، ثم انتقل إلى العشرين . وقال ابن حبيب : رجع عمر إلى ثلاث وعشرين ركعة "ترجمہ: علامہ باجی رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کا گیاره رکعات کا کم دینے میں بیاحمال ہے کہ آپ نے گیارہ رکعات طویل قراءت سے پڑھانے رکعات کا کم دینے میں بیاحمال ہے کہ آپ نے گیارہ رکعات طویل قراءت سے پڑھانے

رمضان بالسمدينة عشرين ركعة، ويوتر بثلاث "ترجمه: حضرت عبدالعزيز بن رفيع سے مروى ہے حضرت ابى بن كعب رضى الله تعالى عنه رمضان المبارك كومدينه ميں لوگوں كو بيس ركعات تراوح اور تين ركعات وترير هاتے تھے۔

(مصنف ابن ابي شيبه، كم يصلي في رمضان من ركعة، جلد2، صفحه 163، مكتبة الرشد، الرياض) پیتہ جلا کہ و ہائی مولوی کا دھڑ لے سے کہنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے قولا فعلا بیس رکعات تر اوت کے ثابت نہیں ، مالکل غلط ہے۔ جمہور صحابہ و تابعین وائمہ کرام کا مذہب یہی ہے کہ تراویج کی رکعات بیس ہیں خود مکہ اور مدینہ کے وہائی مولوی بھی بیس ركعات يرص بين الموسوعة الفقهية الكويتية مين ب"ففدهب جمهور الفقهاء من الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، وبعض المالكية إلى أن التراويح عشرون ركعة ، لـمـا رواه مـالك عـن يزيد بن رومان والبيهقي عن السائب بن يزيد من قيام الناس في زمان عمر رضي الله تعالى عنه بعشرين ركعة ، و جمع عمر الناس على هذا العدد من الركعات جمعا مستمرا ، قال الكاساني : جمع عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم في شهر رمضان على أبي بن كعب رضى الله تعالى عنه فصلى بهم عشرين ركعة ، ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعا منهم على ذلك وقال الدسوقي وغيره كان عليه عمل الصحابة والتيابعين وقال ابن عابدين عليه عمل الناس شرقا وغرباو قال على السنهوري هو الذي عليه عمل الناس واستمر إلى زماننا في سائر الأمصار" ترجمه: جمهورفقهاء جن میں حنفیہ،شافعیہ،حنبلیہ اوربعض مالکیہ ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہتر اور کے کی رکعات بیس ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا یزید بن رومان سے اور امام بیہ قی نے کے بارے میں برہان الدین ابوالحسن ابراہیم بن عمر البقاعی (متوفی 885ھ) مصنف نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور جوآٹھ جلدوں میں چھپی ہے، نے فرمایا قاسم بن قطلو بغا۔۔کذاب (یعنی جھوٹا) تھا۔۔۔کان کذابا قاسم بن قطلو بغا۔۔کذاب (یعنی جھوٹا) تھا۔

(فتاوى علميه ،جلد1،صفحه 315،مكتبه اسلاميه، لا بهور)

یہاں وہابی مولوی صاحب نے ناف کے پنچ ہاتھ باندھنے کی روایت نقل کرنے والے بزرگ قاسم بن قطلو بغا کومعاذ اللہ جھوٹا کہد دیا اور دلیل کے طور پر ابراہیم بن عمر بقاعی کی کتاب کا حوالہ دے دیا جبکہ اس کتاب میں پیکھاہی نہیں کہ قاسم بن قطلو بغا جھوٹا ہے۔ یعنی وہابی مولوی نے جھوٹ کہا۔ قاسم بن قطلو بغا بہت بڑے محدث و فقیہ تھے تراجم کتب میں ان کی بڑی شان بیان کی گئی ہے۔ امام شخاوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق فرماتے ہیں ''ھو من حذّاق الد عنفیۃ ''یعنی قاسم بن قطلو بغا حنی مذہب کے ماہر تھے۔

(معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ،جلد2،صفحه330،دار الجيل،بيروت)

ناف کے نیچ ہاتھ باند سے کی روایت مصنف ابن شیبہ سے زکال دی گئی ہے لیکن پھربھی دیگر کتب حدیث میں اس کا ثبوت ہے چنا نچہ ابوداؤ دمیں ہے" حدیث محمد بن محبوب، حدیث حفص بن غیاث، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن زیاد بن زید، عن أبی جحیفة، أن علیا رضی الله عنه، قال :من السنة وضع الکف علی الکف فی الصلاة تحت السرة" ترجمہ: حضرت ابوج فیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سنت ہے ہے کہ نماز میں ایک تشیلی کودوسری کے اوپر رکھ کرناف کے نیچر کھا جائے۔

(ابو داؤد، باب وضع اليمني على اليسرى في الصلاة، جلد 1، صفحه 201 المكتبة العصرية، بيروت) الكبات ميريعي يادر كھنے والى ہے كه و مالي بعض اوقات فقد خفى كى تائير ميں موجود

کا حکم دیا که ہررکعت میں مئین قراءت ہو،اس لئے کہ زیادہ قراءت ہونا نماز میں افضل ہے۔ جب لوگوں میں اس کا ضعف دیکھا تو آپ نے طول قیام کو کم کرکے 23 رکعات پڑھانے کا حکم دیا (بیس تراوت کا اور تین وتر)۔اس لئے بعض نے رکعتوں کی زیادتی کو فضیلت بنایا ہے۔علامہ عدوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع شروع میں گیارہ رکعات کا حکم دیا بعد میں بیس رکعات کردیں۔علامہ ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گیارہ سے 23 رکعات کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ (الموسوعة الفقہیة الکویتیة، جلد 27،صفحه 142،دار الصفوة ،مصر)

### وہابیوں کا راوی اور سند کے متعلق جھوٹ بولنا

وہابیوں کی اس فربی پر کہ ایک حدیث لے کراحناف پراعتراض کرتے ہیں اور احتاف کے دلائل کونظر انداز کرتے ہیں اور بھی دلائل دیئے جاسکتے ہیں بس اسی پراکتفا کیا جاتا ہے۔ قارئین ان چندصفحات سے جان چکے ہوں گے کہ الحمد اللہ عزوجل! احتاف بھی حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑمل پیرا ہوتے ہیں ، ایساہر گرنہیں کہ امام کے قول کے خلاف حدیث کونہیں مانتے ، ایساتو کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کرسکتا۔ ہرگز وہابیوں کے اس فریب میں نہ آئے گا کہ حنفی حدیثوں پڑمل نہیں کرتے۔ بیدوہابی اسی طرح کی ہیرا پھیری فریب میں نہ آئے گا کہ حنفی حدیثوں پڑمل نہیں کرتے۔ بیدوہابی اسی طرح کی ہیرا پھیری سے مسلمانوں کوخفی فقہ سے بدطن کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات توراوی وسند کے متعلق جموث بھی بول دیتے ہیں جیسے حافظ زبیر علی زئی وہابی مولوی نے اپنے فتالوی میں نماز میں سینے پر ہاتھ باند ھنے پردلائل نقل کئے اور چونکہ حنی ناف کے نیچہاتھ باند ھنے ہیں اس لئے ان کا باتھ باند ھنے ہیں اس لئے ان کا درکیا چنانچ کھتا ہے: ''ایک حنفی مولوی قاسم بن قطلو بغا (پیدائش 802 ھوفات 979ھ) نے بیروایت مصنف ابن ابی شیبہ سے تحت السرۃ کے اضافے کے ساتھ نقل کی ہے اور اس

حدیث کوضعیف کہہ دیتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں فلاں راوی ضعیف ہے جبکہ امام ابو حضیف رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس حدیث کو لے کر اس پر فتو کی دیا تھا وہ حدیث صحیح تھی اب ان کے بعد اس حدیث کی سند میں کوئی ضعیف راوی آ جائے تو امام ابو حضیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اس ضعف کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے جو ہمیشہ یا در کھنے والا ہے۔

و ما بیوں کا احادیث پر اعتراض

بلکہ بعض دفعہ و ہابی اس طرح کی ہیرا پھری کرتے ہیں کہ احناف کی دلیل میں جو

بلکہ بعض دفعہ و ہالی اس طرح کی ہیرا پھری کرتے ہیں کہا حناف کی دلیل میں جو حدیث ہوتی ہےاُس حدیث ہی پراعتراض کردیتے ہیں چنانچہ ایک وہائی مولوی نے کتاب لکھی''احناف کارسول الله ویسے سے اختلاف''اس میں بھی دیگر وہائی مولویوں کی طرح اس مولوی نے حنفیوں کوا حادیث کی مخالفت کرنے والا ثابت کیا اوراس پرخوب ہیرا پھیری و تح یفات کا مظاہرہ کیا۔صرف ایک تحریف پیش کی جاتی ہے جس سے آ یسمجھ جا کیں گے كه و ما بي صاحب كي اصليت كيا ہے؟ چنانچه ايك مقام يركنھا ہے: " فقد في سود حلال كر ديا: اسلام میں سود کوجس نظر سے دیکھا جاتا ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ سود کا کاروبار کرنے والے لوگ اگر بازنہیں آتے تو انہیں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہوجانا جا ہے ۔اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربوا و موكله و كاتبه و قال هم سبواء" (مسلم، ترمذی ،ابن ماجه) رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نے سود کھانے والے پر اس کی وکالت کرنے والے براس کا حساب لکھنے والے براوراس کے دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی اورآپ نے فرمایا کہ سب سود کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔

اورابن ماجه کی روایت ہے کہ سود کے ستر درجے ہیں اوران میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی مال سے نکاح کرے۔ سود کا کاروبارا تنابڑا جرم ہے مگر فقہ فنی کہتی ہے "ولا بیسن السمسلم و الحربی فی دارالحرب" (ہدایہ ص ۱/۳ بب الربوا) یعنی مسلم اور حربی (کافر) اگر دارالحرب میں سودی کاروبارکریں تو سوز ہیں۔ (یعنی ان پرکوئی جرم نہیں) حفی دوستو بتاؤ کیا ہندوستان یا دوسرے غیر مسلم ممالک میں رہنے والا مسلمان نہیں اگر وہ مسلمان ہیں اگر وہ کو کیول عنتی بنایا جارہا ہے۔ اس بے چارے کو مال سے نکاح کے جرم کا سز اوارکیوں بنایا جارہا ہے۔ فقہ حفی سراسر اسلام اور مسلم دشنی مسلم دشنی مسلم دشنی کو پہچان جا کیں تا کہ ایمان عزت ، آخرت نے جائے۔ ''

(احناف كا رسول الله ﷺ سر اختلاف،صفحه 387،اداره تحفط افكا ر اسلام ،شيخوپوره)

وہابی مولوی نے حفیوں پر بیدالزام لگایا کہ انہوں نے حدیث کے مقابل اپنے پاس سے بید سکلہ بنایا ہے کہ کافر اور مسلمان کے در میان سو ذہیں ۔ جبکہ بید مسکلہ احناف کاخود ساختہ نہیں بلکہ حدیث سے ثابت ہے۔ معرفۃ السنن والآ ثار میں حضرت اُحمہ بن الحسین الخراسانی اُبو بکر البیم قی (الہتو فی 458ھ) حدیث روایت کرتے ہیں "عن محصول عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اُنه قال ((لا دبا بین اُھل الحرب)) اُظنه قال ((واُھل الإسلام)) "ترجمہ: حضرت مکول رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اُنه قال (کے در میان سو نہیں۔

(معرفة السنن، كتاب السير، جلد13، صفحه 276، دار الوفاء ، القاسرة)

ایک تو وہائی مولوی کا بیالزام غلط ثابت ہوا کہ فقہ حنی میں بغیر دلیل خود سے کا فروں کے ساتھ سود حلال ہے۔ دوسرا وہائی مولوی کی تحریف بھی ملاحظہ ہو کہاس نے فقہ

211

ین کس نے بگاڑا؟

طعن وتشنیع کرتے ہیں اور فقہ حنی نے کس حدیث کی بنا پر کہا ہے اسے ذکر نہیں کرتے ،اسی طرح وہابی ایک اور فریب یوں کرتے ہیں کہ فقہ حنی کے بعض مسائل کو آگے پیچھے سے کا کے کراس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں اس کی اہمیت کم ہو۔ایک وہابی مولوی محمد تکی عار فی نے اپنی کتاب تحفہ احناف میں حنی فقہ پر اعتراض کرتے ہوئے چند مسائل کھے اور بعد میں کہا: '' اندازہ لگا ئے کیسی بے ہودہ و حیاء سوز با تیں ہیں کین فقہ کے نام سے فقہاء احناف کی کتب میں موجود ہیں۔۔ ہمیں تو ایس با تیں نقل کرتے ہوئے شرم آتی

ہے۔۔'' (تحفہ احناف بجواب تحفہ اہل حدیث،صفحہ 60، کتبہ دفاع کتاب و سنت، لاہور)
یہی وہائی مولوی مزیدلکھتا ہے:''اگر حنفی ند جب کا نقشہ کھول کر لوگوں کے سامنے
رکھا جائے تو ہم عقل سلیم رکھنے والا اس سے تو بہ کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔''

(تحفه احناف بجواب تحفه ابل حديث،صفحه160، كتبه دفاع كتاب و سنت، لا بور)

ایک اور جگہ لکھتا ہے: ''ہمیں توان مقلدین سے لوجہ اللّٰد دشنی ہے جوآیات قرآن و فرامین رسول کی دوراز کارتاویلات کر کے ان کو توڑمروڑ کراپنے باطل مسلک کے تابع کرنے کی کوشش میں محوجیں اوراپنے مجہد کے قول کوقول رسول کا درجہ دیتے ہیں۔''

(تحفه احناف بجواب تحفه ابل حديث، صفحه 368، مكتبه دفاع كتاب و سنت، لا بور)

جواب: بیاس وہانی کا اہل سنت حنفیوں پر بہتان عظیم ہے کہ ہم اپنے امام کے قول کوقول رسول کا درجہ دیتے ہیں۔اس وہانی کے فقہ خفی پر چنداعتر اضات نقل کئے جاتے ہیں اور قارئین پر واضح کیا جاتا ہے کہ کن باتوں کو وہانی بے حیائی سمجھ رہے ہیں اور بیاس دوئی میں کتنے سچے ہیں۔

حنى كى كتاب مدايدكا حواله ديا ہے۔ وہائي نے مدايدكى پورى عبارت نقل نہيں كى ۔ پورى عبارت نقل نہيں كى ۔ پورى عبارت نقل نہيں كى ۔ پورى عبارت بول ہے عبارت يول ہے دار الحدب) "ترجمہ: احناف كنز ديك حضور صلى الله عليه وآله وسلم كايد فرمان دليل ہے كه مسلم اوركا فرح بى كورميان درالحرب ميں سوزنہيں۔

(المهداية ،كتاب البيوع، باب الربا، جلد3، صفحه 65، دار احياء التراث العربي، بيروت)

پۃ چلا کہ وہ پوری حدیث تھی جسے وہائی نے انتہائی چالا کی سے ذکر نہیں کیا صرف آدھی عبارت نقل کر کے مسلمانوں کو دھو کہ دیا اور اپنے وہائی دوستو کوخوش کیا۔احناف نے اپنے مؤقف پر حدیث پیش کی۔اب چند حوالہ جات آپ کوسود حلال سجھنے پروہا ہیوں کے بھی پیش کئے جاتے ہیں۔آپ خور سمجھ لیس کہنام کے اہل حدیثوں کا کیا حال ہے:۔

اخباراہل حدیث امرتسر میں ہے:''مولوی عبدالوا حدغز نوی کے نزدیک بنک کا

سود جائز ہے۔" (اخبار اہل حدیث ،صفحہ 23،12 اپریل 1937ء،امرتسر)

وہابیوں کے مولوی عبداللّٰہ صاحب کامضمون اخبار اہل حدیث امرتسر میں شالعُ ہواہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ:''منافع بنک وغیر ہنع نہیں۔''

(اخبار ابل حديث ،صفحه 9،13دسمبر 1937ء،امرتسر)

ایک جگہ و ہا ہوں سے سوال ہوا: ''نوٹ لے کررو پید دینا اورنوٹ والے خص سے بٹے لینا جائز ہوسکتا ہے جبکہ کاغذ لے کر چا ندی کے سکے کے عوض بٹے لینا کیسا ہے؟''جوابا کھا ہے: ''جائز ہے۔'' (اخبار اہل حدیث ،صفحہ 24،13دسمبر 1937ء،امرتسر)

وہابیوں کا کہنا کہ حقی فقہ میں بے حیائی عام ہے مروفریب: جس طرح اوپر بیان کیا گیا کہ وہابی ایک حدیث کو لے کرفقہ ختی پر دین کس نے بگاڑا؟

على رضى الله تعالى عنه نے فرمایا که لواطت کرنے والے کو او نچائی سے نیچ گراد یا جائے یہاں تک کیمرجائے ، بعض صحابہ نے فرمایا کہ آگ سے جلاد یا جائے ، بعضوں نے کہا کہ آل کردیا جائے جسیا کہ اللباب فی الجمع بین النة والکتاب میں ہے" لأن الصحابة رضی الله عنه ما احتلفوا فی موجب هذا الفعل فقال أبو بكر الصدیق یهدم علیه حداروقال علی بن أبی طالب یرمی من شاهق عال حتی یموت و منهم من قال یحب من قال یحب فی أنتن موضع حتی یموتا فلو كان حكمه حكم الزنالم یختلفوا فی موجبه"

(اللباب،باب من عمل عمل قوم لوط --،جلد2،صفحه 742،الدار الشامية،بيروت)

### امامت كى شرائط كے متعلق امام ابو حنيفه كى طرف جھوٹ منسوب كرنا

جماعت مسلمین کے امیر مسعود احمد جود ہائی عقائد کا حامل ہے وہ فقہ ختی پراعتراض کرتے ہوئے کہتا:''صاحب در مختار نے امام ابوطنیفہ کی طرف نسبت کر کے شرائط امامت میں بیمسکلہ لکھا ہے کہ اسے امام بنایا جائے جس کا سرسب سے بڑا ہواور شرمگاہ سب سے چھوٹی۔'' (خلاصہ قلاش حق، صفحہ 24)

اسی طرح اور بھی کئی وہا بی اپنی کتب میں بید مسئل نقل کر کے اعتراض کرتے ہیں جبکہ بیدان کا صرح جھوٹ ہے۔ ہرگز امام ابو حنیفہ سے ایسا مروی نہیں۔اصل عبارت در مختار کی ہیہ ہے " نہم الأکبر رأسا والأصغر عضوا "ترجمہ: پھراسے امام بنایا جائے جس کا سر بڑا ہواور اعضاء چھوٹے ہوں۔ در حقیقت مسئلہ ہیہ ہے کہ جب ایک سے زاکد اشخاص امامت کے اہل موجود ہوں تو ان میں سے کس کوامام بنایا جائے ۔اس پر کلام کیا گیا کہ جو زیادہ مسائل جانے والا ہواسے امام بنایا جائے ۔اگر سب برابر ہوں تو جو اچھا قاری ہو

ین کس نے لگاڑا؟

### امام ابوحنيفه كاكهنا كهلواطت زن يرحذنبين

یبی وہائی مولوی محمد کی عارفی اپنی اسی کتاب میں وہ بے حیائی والی باتیں جوفقہ حفق میں ہیں، اسے ثابت کرتے ہوئے کصے ہیں: لواطت زن اور فقہ فقی الموضع المکروہ أو عمل عمل قوم لوط فلا حد علیه عند أبی حنیفة رحمه الله الله الله عند أبی حنیفة رحمه الله الله عند أبی حینفة رحمه الله الله عند أبی عورت کے مروہ کل (پیچم) میں دخول کیایا قوم لوط کا ممل کیا المام البوحنیفه کے نزد یک اس برحز نہیں۔''

(تحفه احناف بجواب تحفه ابل حديث، صفحه 76، مكتبه دفاع كتاب و سنت، لابور)

یعنی وبابی مولوی صاحب کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیفر مانا بے حیائی ہے کہ عورت کی پیٹے میں صحبت کرنے پر یا لواطت پر حذبیں ۔ جبکہ آپ کا بیفر مان صحابہ کرام علیہم الرضون کے مطابق ہے۔ شرعی طور پر پیٹے میں صحبت کرنے اور لواطت پر کوئی حذبیب ہے بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مختلف سزائیں فابت ہیں ۔ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقط حدلگانے کی نفی کی ہے بیہیں کہا کہ اس کوکوئی سزانہ دی جائے ۔ وہابی مولوی نے جو آ دھا حوالہ پیش کیا ہے اس کے آ گے ہی امام ابو صنیفہ نے بیفر مایا ہے چنانچہ ہدا ہے اگی عبارت ہے 'فلا حد علیہ عند أبی حنیفۃ رحمہ اللہ ویعزر وزاد فی الحامع الصغیر ویودع فی السحن ''ترجمہ: امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے خص پر حذبیں اور ویودع فی السحن ''ترجمہ: امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے خص پر حذبیں اور اسے تعزیر امزادی جائے گی اور جامع صغیر میں ہے کہ اسے قید کر دیا جائے گا۔

(المدايه، كتاب الحدود، جلد2، صفحه 346، دار احياء التراث العربي ، بيروت )

پھرامام ابوحنیفہ نے حد کااس لئے نہیں فرمایا کہ لواطت کرنے پر قرآن وحدیث میں سزا کا ذکر ہی نہیں ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لواطت کے متعلق مختلف اقوال مروی میں حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس پر دیوار گرا دی جائے ، حضرت

#### حرمتِ مصاهرت کے متعلق وہانی جہالت

(تحفه احناف بجواب تحفه ابل حديث، صفحه 76، مكتبه دفاع كتاب و سنت، لا بور)

یہاں وہابی مولوی صاحب نے پہلے تو عربی عبارت کا ترجمہ ہی صریح غلط وباطل
کیا۔دراصل یہاں وہابی مولوی فقہ حنفی پر اعتراض کررہا ہے کہ حفیوں کے نزدیک جس
عورت کوشہوت سے چھوا جائے یا جس سے زنا کیا جائے اس عورت کی ماں اس زانی پرحرام
ہوجاتی ہے۔جبکہ فقہ حفی کا بیمسئلہ احادیث واقوال صحابہ سے ثابت ہے۔ وہابی اس مسئلہ
سے اپنی لاعلمی وجہالت کا یوں ثبوت دیتے ہوئے کہتا ہے: ''اگر زنا سے ساس کی حرمت

وہ،ورنہ جوزبادہ مثقی ہووہ،ورنہ جوزبادہ عمر والا ہواہے امام بناباجائے ۔اگراس میں بھی سب برابر ہیں توجس کی شکل وسیرت اچھی ہےا سے امام بنایا جائے ،اسی طرح اور خصائل کا ذکرتے ہوئے فرمایا کہا گرسب میں سے ایک کا سر بڑااور دیگراعضا چھوٹے ہوں تواسے امام بنایاجائے کہ سر کابڑا ہوناعقلمندی کی نشانی ہے جبیبا کہ بزرگوں نے فرمایا ہے چنانچہ ردالمختار میں درمختار کی اس عبارت کی شرح میں ہے ' (قوله نم الأكبر رأسا إلخ) لأنه يدل على كبر العقل يعني مع مناسبة الأعضاء له وإلا فلو فحش الرأس كبرا والأعضاء صغرا كان دلالة على اختلال تركيب مزاجه المستلزم لعدم اعتدال عقله و في حاشية أبي السعود؛ وقد نقل عن بعضهم في هذا المقام ما لا يليق أن يذكر فضلا عن أن يكتب وكأنه يشير إلى ما قيل أن المراد بالعضو الذكر ''لعني سراگرجسم کے بقیہ مناسب اعضاء کے ساتھ بڑا ہوتو بیاس کے زیادہ عقل مند ہونے کی دلیل ہے۔اگرجسم کے اعضاء چھوٹے ہوں اور سر بڑا ہوا توبیاس کے مزاج میں خرابی ہونے کی علامت ہے، جو کم عقل ہونے کی دلیل ہے۔حاشیہ ابی سعود میں ہے کہاس مقام پر بعض نے ایسا کلام فقل کیاہے جو یہاں ذکر کرنے کے لائق نہیں چہ جائیکہ اسے کھا جائے۔ لیعنی بیاس طرف اشارہ ہے کہ بعض نے یہاں عضو سے مرادشرم گاہ لی ہے۔

(ردالمعتار مع درمختار ، کتاب الصلوة ، باب الامامة ، جلد 1 ، صفحه 558 ، دارالفکر ، بیروت) دیکھیں یہاں واضح انداز میں اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ عضو سے مراد شرمگاہ نہیں بلکہ جسم کے اعضاء ہیں ۔ جنہوں نے عضو سے مراد شرم گاہ کی ہے فقہائے کرام اس کی نفی فرمار ہے ہیں۔

(البناية ، كتاب النكاح،مسته امرأة بشهوة ،جلد5،صفحه 37،دار الكتب العلمية ،بيروت) امام بخاری کے استاد محترم حضرت ابن شیبه رحمة الله علیه المصنف میں روایت كرتي بي"عن ابن أبي نحيح، قال محاهدإذا مس الرجل فرج الأمة أو مس فرجه فرجها أو باشرهافإن ذلك يحرمها على أبيه، وعلى ابنه "ترجمه: حضرت ابن ا بی بیجے سے مروی ہے کہ مجاہد نے فر ما یا اگر کوئی شخص کسی لونڈی کی شرم گاہ کو حجھوئے ، یااس کی شرمگاہ اُس کی شرمگاہ کو چھوئے یا بیرمباشرت کریں تو بیاونڈی اس مرد کے باپ اور بیٹے پر **حرام ہوجائے گی۔** (مصنف ابن ابی شیبه، کتاب النکاح ،جلد3،صفحه 480 ،الریاض) اس کےعلاوہ اور بھی کئی روایات اس مسئلہ میں صحابہ کرا میلیہم الرضوان سے ثابت ہیں۔وہائی جو کہ خود کواہل حدیث کہتے ہیں ان کاعمل ان روایات کے خلاف ہے۔وحید الزمان ککھتا ہے:اگر کسی نے کسی عورت سے زنا کیا تواس عورت کی ماں اور بیٹی اس زانی کے لئے حلال ہے ۔اوراسی طرح اگر کسی کے بیٹے نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا تو وہی عورت باپ کے لئے بھی حلال ہے۔اوراسی طرح اگراس کے باپ نے کسی عورت سے زنا کیا تووہی عورت بیٹے کے لئے بھی حلال ہے۔'' (نزل الاہرار،جلد2،صفحہ 21) دوسری جگه مولوی وحید الزمان لکھتا ہے:''اگر کسی شخص نے اپنے بیٹے کی بیوی (لیتن اپنی بہو) سے جماع کیا تواس کے بیٹے برعورت حرام نہیں ہوگ۔''

کتاب وسنت سے ثابت ہو جائے تو اہل حدیث کواس سے انکار نہیں وگر نہ اہل حدیث خود شریعت سازی کو حرام جانتے ہیں۔''

(تحفه احناف بجواب تحفه الهل حديث، صفحه 368 مكتبه دفاع كتاب و سنت، لا بهور) دیکھیں! وہالی مولوی صاحب نے واضح الفاظ میں اقرار کرلیا ہے کہ ہمیں اس مسکہ کے متعلق کسی حدیث کا پیتنہیں ہے۔جب وہائی کواس مسکلہ کے متعلق حدیث کا پیتہ نہیں تھا تواہے جاہئے تھا کہ تحقیق کرتا ،منہاٹھا کرفقہ حنی پراعتراض کردینا تواس کی انتہائی ے باکی ہے۔ بہرحال وہابیوں کی توبیعادت قدیمہ ہے۔اس مسکلہ پراحادیث کوپیش کیا جاتا ہے۔ البنابیشرح مدابیش ہے' ولنا حدیث أم هانيء رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر إلى فرج امرأة حرمت عليه أمها وابنتها.وفي حديث:ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها ، وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جرد جارية له ونظر إليها ثم استوهبها منه بعض بنيه، فقال:أما إنها لا تحل لك .وعن ابن عـمـر رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا جامع الرجل المرأدة أو قبلها أومسهاشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة حرمت على أبيه وابنه و حبر مت عبليه أمها و ابنتها ''ترجمه:احناف كنز ديك دليل حضرت ام ماني رضي الله تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے کہانہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ جو تخف کسی عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرے اُس پر اِس عورت کی ماں اور بیٹی حرام ہوجائے گی۔ایک اور حدیث میں ہے ختی ہے و شخص جوعورت اوراس کی بیٹی کی شرمگاہ کی طرف نظر کرے۔حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنہ نے ایک لونڈی کو ننگا دیکھا پھراس لونڈی کو اپنے بیٹوں میں سے کسی کو دے دیا اور فرمایا کہ پہتمہارے لئے حلال نہیں

(نزل الابرار،جلد2،صفحه28)

حلالہ کی صراحت قرآن پاک وحدیث میں واضح طور پرموجود ہے۔ ﴿فَإِنُ طَـلَّقَهَا فَلا

تَحِلُّ لَـهُ مِنُ بَعُـدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوُجًا غَيْرَهُ فَإِنُ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنُ يَّتَرَاجَعَا ﴾ ترجمهُ كنزالا يمان: پهراگرتيسرى طلاق اسے دى تواب وه عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس ندرہے، پھروہ دوسرااگراسے طلاق دے دی توان

دونوں پر گناه بهیں کہ پھرآ پس میں مل جا کیں۔ (سورةالبقرة،سورت2، آیت 230)

سنن الدارقطني كي حديث من عائشة قالت قال رسول الله صلى الله

علیه وسلم ((إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً له تحل له حتی تنصح زوجاً غیره ویدوق کل واحد منهما عسیلة صاحبه) "ترجمه: حضرت عائشه سے مروی به رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا جوشو ہر بیوی کو تین طلاقیں دید ہے تو بیوی اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے اور دونوں ایک دوسرے کا ذاکقہ نہ چکھ لیں (یعنی جب تک صحبت نہ کرلیں)۔

(سنن الدارقطني، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء،جلد5،صفحه55،مؤسسة الرسالة، بيروت )

وہابی اپنی کتابوں میں عموما حلا آمدی مذمت ہی بیان کرتے ہیں ،حلالہ کا طریقہ بہت کم لکھتے ہیں کہ کہیں ان کا مکر کھل نہ جائے ، پھر بھی ان کی کتب میں حلالہ کا ثبوت موجود ہے چنا نچے ہمشر احمد ربانی وہابی لکھتا ہے: ''شوہر جب اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دیتو وہ عورت اس پر حرام ہوجاتی ہے جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر کے اس سے ہم بستری نہ کرے وہ خاوند اسے خود بخو دطلاق دے تو پھر میے ورت اگر پہلے خاوند سے نکاح کرنا چا ہے تو کر سکتی ہے۔'' (احتکام وہ سائل، صفحہ 482، دار الاندلس، لاہوں)

فقه خفی میں بھی حلالہ کا یہی طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ بغیر حلالہ کی شرط کے عورت

تناءاللدا مرتسری کہتا ہے''باپ کی مزنیہ سے نکاح منع کرنے کی کوئی دلیل نہیں۔'' (اخبار اہل حدیث،صفحہ 25،12 اگست 1916،امرتسر)

وہابی مولوی لکھتا ہے: ''جو بیٹی اس کی ماں سے زنا کرنے سے پیدا ہوئی ، اس بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کی ممانعت کی کوئی وجہ نہیں۔ اس لئے کہ محرمات کا ذی محرم کے لئے حرام ہونا شری ہے۔ شری بیٹی کی حرمت آئی ہے اور بیشری بیٹی نہیں ہے تا کہ حکم الہی ﴿و بنات کم ﴾ کے ماتحت آئے۔'' (عرف الجادی، صفحہ 113)

وہابیوں کے نزد یک سونیلی دادی سے نکاح جائز ہے چنانچہ لکھا ہے: 'دحقیقی والد کی منکوحہ (سونیلی والدہ) سے نکاح کرنا تو منع ہے ۔ مگر جد (دادا) کی منکوحہ کی حرمت منصوص نہیں۔اس لئے غالبانکاح مذکور صحیح ہوگا۔'

الخبار ابل حديث، صفحه 11،4 رمضان 1328هـ)

یہ حال ہے ان وہا بیوں کی حدیث دانی کا کہ احادیث کے خلاف عقلیں لڑائی جارہیں ہیں اور امام ابوحنیفہ جیسی شخصیت کے بارے میں منہ بھاڑ کر کہتے ہیں کہ وہ شریعت میں احادیث کے خلاف اپنی رائے دیتے تھے۔

### حلاله کے مسئلہ میں وہانی حیالا کیاں

موجودہ دور میں وہا بیوں نے فقہ خفی کولوگوں کی نظر میں کمتر کرنے کے لئے تین طلاقوں کے بعد حلالہ کولیا ہوا ہے کہ حلالہ پرلعن طعن کرتے ہیں اور بیثابت کرتے ہیں کہ بید حنفیوں کی ایجاد ہے۔ وہائی اپنی کتابوں میں اہل سنت حنفی علاء کے متعلق کھتے ہیں کہ ان مولو یوں نے حلالہ سنٹر کھولے ہوئے ہیں بیدلوگوں کی طلاق یافتہ ہیویوں سے حلالے کرتے ہیں۔ اس طرح کے اور کئی جھوٹے الزامات اہل سنت کے متعلق لگاتے ہیں۔ اب حلالہ کے متعلق لوگوں کا بیذ ہن ہوگیا ہے کہ بیدا کی لیعنتی فعل ہے۔ جبکہ حلالہ کا مطلقا ازکار کرنا کفر ہے

الفاظ سےایجاب کیا کہ میں نےتم سےاس شرط پرنکاح کیا کہ پہلے کے لئے حلال ہوجاؤ تو | یہ مشروط حلالہ ہے جس پرلعنت کی گئی ہے انگین نکاح ہوجائے گا۔اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ کے پاس کیا دلیل ہے کہ حلالہ کی شرط پر کیا ہوا نکاح ہوجا تا ہے؟ تو اس کا جواب بہہے کہ بیرحضرت عمر فاروق رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے ۔ نیل الاوطار میں وبايول كاامام شوكاني لكهتا بي"وقد روى عبد الرزاق أن امرأة أرسلت إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها، فأمره عمر بن الخطاب أن يقيم معها و لا يطلقها، وأوعده أن يعاقبه إن طلقها فصحح نكاحه ولم يأمره باستئنافه" ترجمہ:امام عبدالرزاق رحمۃ الله علیہ نے روایت کیا کہا یک عورت ایک شخص کے پاس بھیجی گئی کہاس سے حلالہ کروائے تا کہ پہلے کے لئے حلال ہوجائے۔حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنہ نے دوسرے شوہر کو حکم دیا کہ اس عورت کو اپنے پاس رکھ لے ،اسے طلاق نہ دےاور فرمایا کہا گرتونے اسے طلاق دی تو سزادوں گا،حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (حلالہ کی شرط پر کئے ہوئے ) نکاح کوقائم رکھا،انہیں دوبارنکاح کرنے کا حکم نہ دیا۔ (نيل الأوطار،جلد6،صفحه166،دار الحديث، مصر) یتہ جلا کہامام ابوحنیفہ کا یہ مؤقف حضرت عمر فاروق کےمؤقف کےمطابق ہے۔

پۃ چلا کہ امام ابو حنیفہ کا یہ مؤتف حضرت عمر فاروق کے مؤقف کے مطابق ہے۔
پھریہ یا در ہے کہ فی زمانہ حلالہ کی شرط پرکوئی بھی نکاح نہیں کرتا بلکہ یہاں جب حلالہ کیا جاتا
ہے تو نکاح عام طریقہ سے ہوتا ہے کہ اس میں حلالہ کا ذکر نہیں ہوتا ، ہاں دل میں یہ نیت
بعض اوقات ہوتی ہے کہ میں بعد میں اسے چھوڑ دوں گا، پیطریقہ بالکل جائز ہے کہ اصل
ناجائز وگناہ نکاح میں حلالہ کی شرط ہونا تھا وہ یہاں موجود نہیں ہے۔اس کے جائز ہونے کا
شوت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔السنن الصغیر کہ بھی میں ہے "عے نہ عہر بین

دوسرا نکاح کرے،البت اگر کسی نے حلالہ کی شرط پر نکاح کرلیا تو شرعا یہ نکاح ہوجائے گا،
اگر چہاس نے ایک تعنی فعل کیا ہے۔لین و ہائی لوگوں پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حلالہ کی شرط پر نکاح جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے چنا نچہ
وہا بیوں کی ایک کتاب میں ہے:'' پہلے خاوند سے نکاح جائز کرنے کی نیت سے کسی سے
مشروط نکاح کرنا جے حلالہ کہا جاتا ہے نکاح نہیں زناکاری ہے۔اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم المحلل و
وآلہ وسلم المحلل و
وآلہ وسلم المحلل و
المحلل له "علالہ کرنے والے اورجس کے لئے حلالہ کیا جائے دونوں پر اللہ اور اس کے
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعت فرمائی۔جس کام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعت
اور بددعا کیں فرما کیں وہ کام کس طرح جائز ہوسکتا ہے؟اس لئے مروجہ حلالہ منے فعل ہے۔
اس کاکوئی جواز نہیں۔'' پھرا گلے صفحوں پر ہے'' پوری امت میں صرف ایک امام ابوحنیفہ
اس کاکوئی جواز کادرواز ہ کھولا ہے۔جس کی بنیاد پر ان کے پیروکار حفی مقلدین بھی اس کے جواز کادرواز ہ کھولا ہے۔جس کی بنیاد پر ان کے پیروکار خفی مقلدین بھی اس کے جواز کادرواز ہ کھولا ہے۔جس کی بنیاد پر ان کے پیروکار خفی مقلدین بھی اس کے جواز کادرواز ہ کھولا ہے۔جس کی بنیاد پر ان کے پیروکار خفی مقلدین بھی اس کے جواز کادرواز ہ کھولا ہے۔جس کی بنیاد پر ان کے پیروکار خفی مقلدین بھی اس کے جواز کادرواز ہ کھولا ہے۔جس کی بنیاد پر ان کے پیروکار خفی مقلدین بھی اس کے جواز کادرواز ہ کھولا ہے۔جس کی بنیاد پر ان کے پیروکار خفی مقلدین بھی اس کے جواز کادرواز ہ کھولا ہے۔جس کی بنیاد پر ان کے پیروکار خفی مقلدین بھی اس کے جواز کادرواز ہ کھولا ہے۔جس کی بنیاد پر ان کے پیروکار خفی مقلدین بھی۔

(ایک مجلس میں تین طلاقیں اور اس کا شرعی حل،صفحہ 235،27،دارلسلام ،لاہور)
امام ابوحنیفہ رحمۃ الدعلیہ اور حنی علائے کرام ہرگز مشر وط حلالہ کی اجازت نہیں
دیتے ، بلکہ احناف کا بیمو قف ہے کہ مشر وط حلالہ نہیں کرنا چاہئے البتۃ اگر کسی نے کرلیا تو
نکاح ہوجائے گا اور کرنے والے گنا ہ گار ہونگ کہ ذکاح شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا جیسے
اگر کوئی اس شرط پر نکاح کرے کہ ایک سال تک شوہر ہیوی سے قربت نہیں کرے گا توبیشرط
باطل ہے نکاح صحیح ہوجائے گا۔ یہی صورت مشر وط حلالہ میں کہ اگر کسی مطلقہ عورت نے ان

الحطاب، ما دل على صحة النكاح إذا خلا عقده عن الشرط" يعنى حضرت عمرفاروق رضى الله تعالى عنه فرمايا جو زكاح شرط كے بغير مهووه زكاح جائز ہے۔

(السنن الصغير ،باب في نكاح المحلل،جلد6،صفحه 61، جامعة الدراسات الإسلامية، كراحي) علمائے اہل سنت صرف قرآن وسنت کی روشنی میں تین طلاقوں کے بعد حلالہ کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں، ہرگز وہ لوگوں کومشر وط حلالہ کانہیں کہتے اور نہ بیہ کہتے کہ ہم سے حلالہ کروا لو، یہ وہابیوں کا علائے اہل سنت پر بہتان ہے۔ دراصل وہائی پیفریبی اس وجہ سے کرتے میں کہ وہابیوں کے نزد یک ایک مجلس میں تین طلاقیں اکٹھی دی جائیں تو وہ ایک ہوتی ہے جبکہ یہ بالکل قرآن وحدیث کےخلاف ہے۔ایک مجلس میں اکٹھی تین طلاقیں دی جائیں تو تین ہی ہوتی ہیں اور عورت ہمیشہ کے لئے حرام ہوجاتی ہے۔ وہابی لوگوں کو وہابیت سے متاثر کرنے کے لئے حدیثوں کے خلاف ایک ناجائز وباطل فتو کی دیتے ہیں اور اپنے مؤقف کوادھراُدھرکی ہے تکی باتوں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ایک وہائی مولوی نے حلالہ پرایک کتاب''حلالہ کی حچسری''لکھی اس میں اس طرح کی لفاظی اور قصے شامل کئے کہ عام آ دمی سمجھے گا کہ ساری دنیا کے مولوی ظالم ہیں بس وہائی مولوی ہمارے ہدر داور مسیحا ہیں۔اس میں ایک عجیب وغریب بحث کرتے ہوئے کہتا ہے:''طلاق کے کئے''مرتان'' کالفظ استعال کیا ہےجس کامعنی دومر تبہ ہے، مگریہ دومر تبدایک مجلس میں نہیں بلکہاس کے لئے دوا لگ مجلسوں کا ہونا ضروری ہےاوران دومجلسوں کے درمیان ایک حیض کی مدت (تقریباایک ماہ) کے وقفے کا ہونا ضروری ہے مرتان تثنیہ کا صیغہ ہے ،اس کا واحدمرة ہے جس کامعنی ایک دفعہ یا ایک مرتبہ ہے۔مرتان کا مطلب طلاق کے لفظ کو دوبارہ کہنایا دہرانانہیں ہے بلکہ دود فعہ طلاق دینا ہے۔ لغت عرب میں مرتان کامعنی مرة مرة ہے

یعن ایک دفعہ کے بعد دوسری دفعہ طلاق دینا ہے۔ مرۃ کا بیم معن قرآن نے ایک دوسری جگہ پر بھی متعین کردیا ہے۔ ذرا ملاحظہ ہو ﴿ یَا اَنَّهُ اللَّذِینُ آمَنُوا لِیَسُتَ أَذِنكُمُ الَّذِینُ مَلَکُتُ اَیْمَانُکُمُ وَ الَّذِینَ لَمُ یَنْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمُ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ مِن قَبُلِ صَلاقِ الْعَلْمَ مِنْکُمُ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ مِن قَبُلِ صَلاقِ الْعَلْمَ مِنْکُمُ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ مِن قَبُلِ صَلاقِ الْعَلْمَ وَ اللَّهُ مَن الظَّهِیرَةِ وَمِن بعُدِ صَلاقِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سجان الله! قر آن نے بات واضح کر دی کہ تین الگ الگ وقتوں کا ذکر کیا۔ انہیں خلوت اور پردے کے اوقات قرار دیا مگر ان تین وقتوں کے لئے ثلاث مرات کالفظ استعال کیا جس کامعنی تین مرتبہ ہے۔ تو طلاق کے بارے میں جومرتان کالفظ بولا اس کا بھی پیمطلب ہے کہ دوطلاقیں الگ الگ مجلس میں ایک چیفس کی مدت سے (تقریبا ایک ماہ کے وقفے سے ) دی جا کمیں ۔۔۔ اس انداز سے الله کی منشا صاف دکھائی دے رہی ہے کہ بیک وقت دویا تین طلاقیں دینا اور انہیں بیک وقت نافذ کر دینا الله کی حکمت اور بندوں براس کے فضل ورحمت کے منافی ہے۔''

(حلاله کی چهری،صفحه35،34،دارالصفه پبلی کیشنز،لاسور)

واہ! کیا تفیر بالرائے ہے۔ یہ وہابی نے کس اصول ودلیل سے کہا ہے کہ ''مرتان'' یا''مرات'' کے صیغہ سے مراد ایک ماہ کے بعد دوسری طلاق ہونا ہے۔قرآن وحدیث میں کی مقامات پر''مرتین'' اور''مرات'' کا صیغہ آیا ہے کیاان سب مقامات پران

قول پرفتو کانہیں ہوتا اسے فقہ حنی ظاہر کرتے ہیں۔ یہی وہابی مولوی محد کی عار فی اپنی کتاب تخد احناف میں کہتا ہے: '' اہل حدیث کے نزدیک مشت زنی حرام ہے اور اس سے اجتناب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس عمل کا مرتکب حدود اللہ سے تجاوز کرنے والا ہے۔۔۔ (اب وہابی مولوی صاحب آگ ثابت کررہے ہیں کہ احناف کے نزدیک مشت زنی جائز ہے۔) الہدایہ میں مرقوم ہے ''ک ندا إذا نظر إلی امرأة فأمنی لما بینا فصار کا مرتک کے المحتف کر إذا أمنی و کالمستمنی بالکف علی ما قالوا'' ترجمہ: اس طرح عورت کو دیکھنے سے انزال ہوجائے تو روزہ دار پر قضاء و کفارہ واجب نہیں گویا کہ یہ ایسے آدمی کی مانند ہے۔ جس کوسوچ و بچار کی صورت میں انزال ہوجائے یا مشت زنی کرنے والے کی مانند ہے۔ معلوم ہواحفیوں کے نزدیک مشت زنی سے قضاء و کفارہ فہیں۔'

(تحفه احناف بجواب تحفه ابل حدیث، صفحه 90، کتبه دفاع کتاب و سنت، لابور)
جبد فقه خنی میں صحح قول کے مطابق مشت زنی کرنے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے اور
قضاء لازم ہوتی ہے چنانچے ہدایے کی شرح العنابی میں ہے" (و کالمستمنی بالکف) یعنی
إذا عالج ذکره بکفه حتی أمنی لم یفطر (علی ما قالوا) أی المشایخ، و هو قول
أبی بکر الإسکاف، وأبی القاسم لعدم الحماع صورة و معنی و عامتهم علی
أنه یفسد صومه قال المصنف فی التجنیس: الصائم إذا عالج ذکره بیده حتی
أمنی یجب علیه القضاء هو المحتار لأنه و جد الحماع معنی "مین اگرسی نے
اپنی شرمگاه کو ہاتھ سے رگڑ ایبال تک کمنی نکل آئی تواس کا روز فہیں ٹوٹے گا۔ یہ بعض خنی
مشائخ کا قول ہے جسے ابو بکر اسکاف، ابوالقاسم ، (انہوں نے یہ اس لئے فرمایا) کہ مشت
زنی صورة و معناً جماع نہیں ہے۔ جبکہ دیگر فقہائے احناف کے زدیک مشت زنی سے روزه

سے مراد مختف اوقات ہیں؟ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خسل کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں ' افساض علیہ السماء ثلاث مرات ' ایعنی آپ نے اپنے اوپر تین مرتبہ پانی بہانا ایک وقت میں ہے یا مختلف اوقات میں؟ وہابی نے اجازت لینے والی جوآیت پیش کی ہے اس میں صراحت کے ساتھ مختلف اوقات کا ذکر ہے اور طلاق والی آیت میں مختلف اوقات کا ذکر ہے اور طلاق والی آیت میں مختلف اوقات کا ذکر نہیں ۔ اس لئے وہابی کا استدلال درست نہیں ہے۔

اگرکسی سے وہابی نے تین لا کھ قرض لیا ہواور یہ طے ہوکہ ماہا نہ ایک لا کھ واپس کروں گا۔ وہابی نے پہلے مہینے ہی ا کھٹے تین لا کھ واپس کرد یئے اس پرسی کے کہ طے یہ ہوا تھا کہ تین الگ الگ مہینوں میں لا کھ لا کھ دینا ہے آپ نے ایک مرتبہ سب دے دیئے اس لئے فقط ایک لا کھ آیا ہے باقی دولا کھ اور دیں۔ اس پر وہابی دیکھیں کیسے پیٹے گا۔ المختصر یہ کہ وہابی کا یہ بیان کیا گیا فلسفہ لغوی ، شرعی اعتبار سے باطل ہے۔ کثیر حدیثوں سے ثابت ہے کہ ایک مجلس میں تین اکھی طلاقیں دی جا ئیں تو تینوں ہوجاتی ہے۔ تفصیل کے لئے فقیر کی کہ اب مطلاقی ہلا شکا تحقیقی جائزہ 'کا مطالعہ کریں۔ وہ وہ ہابی جواما م ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بیطعن کرتے ہیں کہ ہیے حدیثوں کے خلاف قیاس کرتے ہیں اور خودان کا حال دیکھیں کہ حدیثوں کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ اپنے گریبان میں وہابی دیکھتے نہیں الٹا فقہ حنی پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس خاتراض کرتے ہیں۔ اسے تاریبان میں وہابی دیکھتے نہیں الٹا فقہ حنی پر اعتراض کرتے ہیں۔

# وہابیوں کا فقہ حنفی کے مرجوح قول پیش کرنا

بعض اوقات وہابی ان مسائل کوذکر کرتے ہیں جومرجوح ہوتے ہیں یعنی جن

بالصلامة، هكذا في المحيط، وظاهر المتون يشهد للدقاق، كذا في البحر السرائق" ترجمه: ما لك كواجازت ہے كما پنو توكركو جُمُعَة برا صنح سے روك لے ميقول امام ابوعف رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه ما لك كوروك كل ابوحفص رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه ما لك كوروك كل اجازت نہيں بلكه اگر جُمُعَة دور ہے تو نوكركي اجرت ميں سے اتنى كو تى كرلى جائے گى اور اگر جُمُعَة قريب ہى ہوتا ہے تو كوئى كوتى نہيں ہوگى ملازم كے لئے اجازت نہيں كه وہ جُمُعة دور ہونے كى وجہ سے جونماز ميں وقت صرف كرے اس كى اجرت لے معيط ميں كھا ہے دور ہونے كى وجہ سے جونماز ميں وقت صرف كرے اس كى اجرت لے معيط ميں كھا ہے اور متون كا ظاہرامام دقا تى رحمة الله عليہ كے مؤقف كى تائيدكرتا ہے جيسا كه بحرميں ہے۔

(بندیه، کتاب الصلوة الباب السادس عشر فی صلاة الجمعة ،جلد 1،صفحه 144 ،دارالفکر ،بیروت) پته چلا که و با بی مولوی نے صرف ایک لائن قل کی ، پوری عبارت نقل نہیں کی ۔ سیحے مسکلہ بیتھا کہ مالک جُمُعَہ کے لئے نو کرکوروک نہیں سکتا۔

## ومابيون كالبيغ مطلب كي آدهي بات پيش كرنا

مرجوح قول کے ساتھ ساتھ وہائی فقہ خفی کی آدھی بات اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ لوگ فقہ خفی سے متنظر ہوتے ہیں جیسے ایک وہائی مولوی بدلیج الدین نے اپنی کتاب "براءة اہلحدیث" میں فقہ خفی پر کچھ یول طعن کیا ہے: "آئے! اب دیکھیں کہ حدیث کی آپ کے یہاں کیا عزت ہے؟ یہ فتاؤی عالمگیری ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہماری مرتب کردہ شریعت ہے۔ جس کو پانچ سوعلاء نے بیٹھ کر مرتب کیا ہے۔ اس کے صفحہ ہماری مرتب کردہ شریعت ہے۔ جس کو پانچ سوعلاء نے بیٹھ کر مرتب کیا ہے۔ اس کے صفحہ حدیثوں کو سیکھنا مفلسوں کا کام ہے۔ حدیثة ول کو سیکھنا مفلسوں کا کام ہے۔

اس کئے فقہ پڑھو گے تو مالدار بن جاؤ کے چونکہاس کے اندرسب کچھ جائز ہے۔

ٹوٹ جاتا ہے۔مصنف نے تجنیس میں فرمایا کہ روزہ دارنے اگراپنے ہاتھ سے شرمگاہ کو رگڑا کہ نی نکل آئے تو اس پرروزہ کی قضاوا جب ہے۔ یہی مختار ہے کہ اس میں معناً جماع یا یا جاتا ہے۔

(العناية، كتاب الصوم ،باب ما يوجب القضاء والكفارة، جلد2، صفحه 330، دار الفكر ،بيروت)

گريه م قضاء اور كفاره كم متعلق ہے جہاں تک مشت زنی کرنے كا حكم ہے تو وہ
ضرور ناجائز ہے اور روزہ كی حالت میں كرنا اور زیادہ ناجائز ہے۔ یہاں وہائی مولوی نے كہا
كما الل حدیث كے نزد يک مشت زنی حرام ہے جبکہ انہی وہا بیوں كا بڑا مولوی نواب نور
الحسن خان كتاب "عرف الجادئ" پر مشت زنی كو جائز ثابت كرتے ہوئے كہتا ہے
الحسن خان كتاب "عرف الجادئ" پر مشت زنی كو جائز ثابت كرتے ہوئے كہتا ہے
: "منقول ہے كہ صحابہ كرام بھی مشت زنی كرليا كرتے تھے۔" (العیاذ باللہ)

(عرف الجادي ،صفحه 3

وہابی مولوی لکھتا ہے: "ملاز مین کو جُمُعَه معاف" و للمستاجر ان یمنع الاجیر عن حضور الجمعة "ترجمہ: ما لک اپنے ملازم کو جُمُعَه بڑھنے سے روک سکتا ہے۔ بیفتو کی بالکل بے بنیاد ہے۔ (فتاوی عالمگیری پر ایك نظر،صفحہ 28، آزاد بك ہاؤس)

يهان وبابي مولوى نے بي ثابت كيا ہے كہ خفيوں كنزديك مالك كواجازت ہے كہ وہ اپنے نوكركو بُحتى سے روك لے جبكہ بيالكل غلط ہے۔ احناف كنزديك مالك كويہ اجازت نہيں۔ وبابي مولوى نے جوآ دھى عبارت نقل كى ہے بي قابل عمل نہيں ہے مكمل عبارت كي يہ يوں ہے "وللمستأجر أن يمنع الأجير عن حضور الجمعة وهذا قول الإمام أبى حفص رحمه الله تعالى قال أبو على الدقاق :ليس له أن يمنعه فى المصر ولكن يسقط عنه الأجر بقدر اشتغاله بذلك إن كان بعيدا وإن كان قريبا لا يحط عنه شيء وليس لى أخير أن يطالب من المحطوط بمقدار اشتغاله بحط عنه شيء وليس لى أخير أن يطالب من المحطوط بمقدار اشتغاله

کے شاگردوں لیعنی امام یوسف، امام محمر، امام زفر رحمهم اللہ نے کئی مسائل میں قرآن وحدیث کی روشنی میں اختلاف کیا، اسی طرح بعد میں کئی حنی مجتهدآئے جنہوں نے جدید مسائل میں قرآن وحدیث کی روشنی میں مسائل کے جوابات دیئے اور کئی مسائل میں باہم اختلاف بھی کیا پھر کئی فقہائے کرام آئے جو کثیر علم رکھتے تھے جنہیں اصحاب ترجیح کہا جاتا ہے انہوں نے ایک مسئلہ میں مختلف فقہائے احناف کے اقوال کود یکھا جس کا قول قرآن وحدیث کے زیادہ موافق تھا سے ترجیح دی اور وہی فقہ حنی میں قابل عمل مظہرا۔

اس مخضر سے تعارف سے قار ئین بخو بی جان چکے ہوں گے کہ س طرح صدیوں میں فقہ فقی تیار ہوئی اور کس طرح کثیر فقہائے کرام نے قرآن وحدیث کی روشنی میں صحیح قول کوتر جیجے دی۔اب وہا ہیوں کا یہ کہنا کہ خفی فقط اپنے امام کا قول لیتے ہیں کسی حدیث کو نہیں مائے بالکل باطل اور بے بنیا دہے۔کثیر مسائل میں فقہائے احناف نے امام ابوحنیفہ کے قول کوچھوڑ کر دیگر کا قول لیا ہے۔اس اعتبار سے تو وہا ہیوں کا مقلدین پر طعن کرنا بالکل غلط کشہرتا ہے۔ایک وہا بی مولوی بدلیج الدین اپنی کتاب 'اصلاح اہل حدیث' میں واضح طور پر کھتا ہے: ''مقلداسی کو کہتے ہیں کہ جوا پنے امام کی صحیح اور غلط بات دونوں پڑ عمل کرے، تمیز نہرکرے، جوغلط کوچھوڑ دے صحیح کولے لے،اس کومقلد نہیں کہتے۔''

(اصلاح اہل حدیث سندہ)

آج فقہ خفی کی گئی کتابیں ہیں بلکہ بہارشر بعت اردو میں موجود ہے کہ کسی حفی
مسلمان کوکوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتو وہ عموما خود بہارشر بعت کھول کراس کاحل دیھ سکتا ہے
جبکہ وہا بیوں کا بیرحال ہے کہ جُمعُۃ جُمعُۃ آٹھ دن ان کی پیداواکو ہوئے ہیں،اگر چندگنتی کے
مشہور مسائل کے علاوہ کوئی مسئلہ پیش آجائے تو ان کے پاس کوئی ایک وہابی فقہ کی کتاب

اس کے اندر بہت مزے ہیں اور ان بیچاروں (حدیث کے طالبوں) کو پھے بھی نہیں ملے گا۔ پھر فقیر نہ ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ یہ ہے آپ لوگوں کے نزدیک حدیث کی عزت۔ جب تمہارے پاس نہ قرآن کی عزت ہے نہ حدیث کی عزت ہے تو پھر کس کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ حدیث اور قرآن سے تمہارا کوئی واسطہ رہائی نہیں، باقی رہے اقوال، قیاس اور آراء سویہ آپ کے نصیب میں ہیں، ہمارے لئے قرآن وحدیث ہی کافی ہیں۔''

(براءةِ اسلحديث ،صفحه52،توحيد پبليكشنز،بنگلورانڈيا)

یعنی دیکھے کس انداز میں وہائی مولوی نے خودکواہل حدیث ثابت کیا ہے اور حنفوں کو قرآن وحدیث کے خلاف عمل کرنے والالکھا ہے اوراس کی بددیانتی ملاحظہ ہوکہ فقہ خفی کی جوعبارت اس نے پیش کی ہے وہ نامکمل ہے پوری عبارت یوں ہے"طلب الأحدیث ولم یطلب الأحدیث ولم یطلب فقہه "ترجمہ:احادیث کا بغیرفقہ کے طلب کرنامفلوں کا کام ہے۔

(فتاوی عالمگیری، کتاب الکرابیة،الباب التاسع والعشرون، جلد5، صفحه، 377، دار الفکر، بیروت)

یعنی و بابیوں کی طرح کوئی حدیثیں تو پڑھتا جائے کیکن تفقہ اس میں نہ ہوتو
احادیث کا پڑھنا آنہیں دینی علم کی دولت نہ دے گا بلکہ مفلس کر یگا جیسا کہ وہابیوں کا حال
ہے۔اب آپ خود فیصلہ کریں کہ فتا وی عالمگیری کا جزئی کیا تھا اور وہا بی نے آدھا نقل کرکے
اس سے کیا باطل استدلال کیا ہے اور حفیوں کا قرآن وحدیث کے خلاف ہونا ظاہر
کیا ہے۔ یونہی فقہ خفی میں موجود مرجوح اقوال نقل کرے اسے فقہ حفی ظاہر کیا جاتا ہے۔

## فقه حنفی کی جامعیت کا مخضر تعارف

دراصل فقہ حفی کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حفی کے قواعد واصول کی بنیاد رکھی اور کثیر مسائل قر آن وحدیث کی روشنی میں وضع فرمائے۔آپ

قام لیں۔'' (جنت کا راسته،صفحه 10، کتاب و سنت ڈاٹ کام) وہانی کہتے ہیں کہ کسی امام کی تقلید کرنا جائز نہیں ہر مسلمان خوداحادیث پرعمل کرے۔

**جواب:** وہابیوں کے اس مکر کا جواب سے ہے کہ ہر گر مسلمان اینے امام کے قول کو حدیث رسول برتر جیحنہیں دیتے۔ ہرمسلمان یقیناً احادیث برعمل پیرا ہوتا ہے۔ بیتو آپ نے اوپر ملاحظہ کرلیا کہ وہانی ایک حدیث لے کراس کے مدّ مقابل دیگرا حادیث کوترک کردیتے ہیں جن برفقہ خفی کا دارو مدار ہوتا ہے۔فقہ خفی پر چلنا حدیث کی مخالفت نہیں بلکہ احادیث ہی ہر چلنا ہے۔ دراصل قرآن کو بھنے کے لئے حدیث کی ضرورت ہے اور حدیث کو سمجھنے کے لئے فقاہت کی ضرورت ہے ۔ تقلید میں احادیث پر بھی عمل ہوتا ہے اور جس مسلہ میں قرآن وحدیث سے کوئی تھم واضح نہیں ہوتا ،اس میں امام ابوحنیفہ اور دیگر فقہائے احناف نے جواجتہا دکیا ہے،اس پراعتا دکرتے ہوئے ممل کیا جاتا ہے۔ابیانہیں کہ ہرمسکہ واضح انداز میں قرآن وحدیث میں مذکور ہے، بلکہ کئی نئے مسائل کو بطور اجتہادقر آن وحدیث،اقوال صحابہ کرام علیہم الرضوان کی روشنی میں وضع کیا جاتا ہے۔جو وہائی پیرکہتا ہے کہ امام کی تقلید نہ کی جائے ،سیدھاا حادیث برعمل بیرا ہوا جائے ،اس وہائی سے یو چھا جائے که احادیث میں داڑھی رکھنے کا حکم ہے، مجھے احادیث میں دکھاؤ کہ کہاں سے لے کر کہاں تک داڑھی رکھنے کا حکم ہے،لبوں کے پنیج جو بچی اورکو ٹھے ہوتے ہیں بیداڑھی میں شار ہوتے میں یانہیں؟ گلے برجو بال ہوتے ہیں بیداڑھی میں شار ہوتے ہیں یانہیں؟ان سب کا حکم احادیث سے دکھاؤ ، وہائی ایڈیاں رگڑ کا مرتو سکتا ہے لیکن اس کا حکم حدیث رسول سے نہیں دکھا سکتا۔روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے پر اجتہاد کرتے ہوئے وہائی

نہیں ہے جس سے وہ مسکد در کھے تیں۔ آخر کا رخود ہی اجتہاد کے چھکے چو کے لگاتے ہیں۔
جس مسکلہ میں اصحاب ترجیج نے دلائل کی روشنی میں بیدواضح کر دیا ہے کہ فلاں کا
قول قرآن وحدیث کے موافق ہے تواب دیگر علاء کے قول پڑ کمل کرنا جائز نہیں ہوگا، فقہ حفی
میں بعض جگہ دونوں اقوال لکھ کریہ واضح کر دیا جاتا ہے کہ زیادہ صحیح قول کون سا ہے اور صحیح
قول پر ہی عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اور یہی فقہ حفی کا حصہ ہوتا ہے۔ وہائی بعض اوقات یوں
کرتے ہیں کہ جوقول مرجوح ہوتا ہے اسے نقل کرتے ہیں اور اس پر اعتراض کرتے ہیں
جبکہ وہ فقہ حفی کا قول ہی نہیں ہوتا۔

#### تقليداوروماني سياست

مکروفریب: وہایوں کا ایک اور بہت بڑا فریب یہ ہے کہ لوگوں کو پر بیظاہر

کرواتے ہیں کہ خفی مالکی شافعی خبلی مقلدین اپناموں کی تقلید کے ردّ میں ہوتی ہے اور اس میں

عمل نہیں کرتے ۔ وہاییوں کی ہر تیسری چوتھی کتاب تقلید کے ردّ میں ہوتی ہے اور اس میں

تقلید کو گراہی وشرک خابت کیا گیا ہوتا ہے چنا نچہ وہائی مولوی حافظ زبیر علی زئی اپنی کتاب

'جنت کا راستہ' میں لکھتا ہے: 'اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کسی شخص

کی بھی تقلید کرنا شرک فی الرسالت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین میں

رائے کے ساتھ فتوی دینے کی مذمت فرمائی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل الرائے کو

سنت نبوی کا دشمن قرار دیا ہے۔'

اسی طرح وہائی تقلید کو تفرقہ خابت کرتے ہیں کہ اس میں بہت اختلاف ہے۔

وہائی مولوی حافظ زبیر علی زئی اپنی کتاب ' جنت کا راستہ' میں لکھتا ہے: '' تقلید کی وجہ سے

امت مسلمہ میں بھی اتفاق وامن نہیں ہوسکتا۔ لہذا آئے ہم سب مل کر کتاب وسنت کا دامن

اس کا بیان تم برظا ہر نہ ہوتواس بارےسنت کی اتباع کرو،اگرسنت میں بھی اس کا ہوناتم پر ظاہرنه ہوتواس میں اینااجتہاد کرو۔

(سنن البيمقي الكبري، كتاب آداب القاضي ، جلد10، صفحه 110، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة)

خودسعودیہ کے وہائی مفتی عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز نے اجتہاد کی جیت کے متعلق لکھا ہے: ''ہروہ چیز جودین میں کتاب وسنت کی واضح دلیلوں سے یا جماع سلف سے معلوم ہواس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کا اس بات پراجماع ہے کہ اس پرایمان لا نااورعمل کرنا، نیز اس کے مخالف ہرچیز کو چھوڑ نا واجب ہے۔اوریہ ایک ایسا اہم اصول ہے جس میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں ۔اجتہاد درحقیقت ان اختلا فی مسائل میں ہوتا ہے جن کے دلائل کتاب وسنت سے واضح نہ ہوں ، پس جس کا اجتہاد صحیح ہو گیا اسے د ہراا جر ملے گا اور جس سے چوک ہوگئی اس کے لئے ایک اجر ہے۔مگراجتہا دان علاء کے لئے درست ہے جن کے اندرصدق واخلاص کے ساتھ حق کی جنتجو اور جدوجہد کرنے کی (اركان اسلام سر متعلق ابهم فتاوى، صفحه 56 ، دعوت وارشاد، رياض)

امام ابوحنیفه،امام ما لک،امام شافعی،امام احمد بن حنبل حمهم الله و مانی مولویوں کی طرح کوئی دوجارحدیثیں پڑھ کرا مانہیں بنے بلکہانہوں نے قرآن وحدیث اقوال صحابہ پر مکمل عبور حاصل کر کے کثیر مسائل میں اجتہاد کیا اور امت مسلمہ صدیوں سے ان کے اجتہادیراعتاد کرتی ہے۔امت مسلمہ کااس پڑمل پیراہونااس کے قت ہونے کی دلیل ہے کیونکہ امت محمد میر بھی گمراہی برمتفق نہیں ہوسکتی چنانچہ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا'' لا يجمع الله سٖذه الأمة على الضلالة " ترجمه:الله تعالى اس امت كومّرا بي يرجع (المستدرك ، كتاب العلم، جلد 1، صفحه 99، دار الكتب العلمية ، بيروت)

مولوی عبدالعزیز بن عبدالله بن بازلکھتا ہے:''صحیح بات یہ ہے کہ رگ میں اورعضلات میں الجيكشن لگوانے سے روزہ نہيں ٹوٹنا ،البتہ غذا كے الجيكشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا (اركان اسلام سر متعلق ابهم فتاوى، صفحه 205، دعوت وارشاد، رياض) کوئی اس سے پوچھے کہ بیکس حدیث میں آیا ہے کہ عام انجیکشن لگوانے سے روز ہنیں ٹوٹنا اور غذا والے انجیکشن سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دوسری جگہ بیمولوی صاحب عجیب وغریب اجتها دبیان کرتے ہیں کہ جب ان سے سوال ہوا کہ روزہ کی حالت میں گردہ کے مریض کا خون تبدیل کروانا کیسا ہے؟ تو جوابا کہا:''مسئولہ صورت میں روزہ کی قضا کر نی ہوگی ، کیونکہاس سے مریض کو تازہ خون مل جا تا ہے،خون کے ساتھ ہی اگراہےاور کوئی ماده دے دیا گیا تووه ایک دوسرامفطر (روزه توڑنے والا) شار ہوگا۔''

(اركان اسلام سر متعلق ابه فتاوى،صفحه 216،دعوت وارشاد،رياض) اسی طرح اور کثیر مسائل ہیں جن کا ثبوت قر آن وحدیث میں واضح موجود نہیں ۔ ائمہ کرام نے ان میں اجتہاد کیا اور ہم اس پڑمل پیرا ہوتے ہیں۔اسلاف کی یہی تعلیمات اورعمل رہاہے کہ جس مسکلہ کی صراحت قر آن وحدیث میں نہ ہواس میں اجتہاد کیا جائے۔ سنن البيه في مير بي "عن الشعبي قال لما بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه شريحا على قضاء الكوفة قال انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسألن عنه أحدا وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه السنة وما لم يتبين لك في السنة ف اجتهد فیه رأیك" ترجمہ:حضرت تعنی سے مروی ہے جب حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنہ نے شریح کو کوفہ کا قاضی بنایا تو فرمایا (مسائل کے حل کیلئے سب سے پہلے )اس کو دیکھو قرآن مجید میں سے جوتم پر واضح ہو،اس کے بارے کسی سے نہ پوچھو،اگر قرآن میں وہابیوں کوایک چھوٹے سے مولوی پراعتاد ہے تو پھر ہم اتنے بڑے امام بلکہ ائمہ کے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پرکیوں نہ اعتاد کریں؟ وہائی جھوٹ و بہتان باندھتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ نے قرآن وحدیث کے خلاف قیاس کیا ہے۔ وہائی آج تک اسے ثابت نہیں کر پائے ،جس مسلہ میں بھی وہابیوں نے امام ابوحنیفہ پراعتراض کیا ہے،ان کے مقلدین نے وہابیوں کا منہ تو ڑجواب دیا ہے جسیا کہ اوپر کئی مسائل کواحادیث سے ثابت کیا گیا ہے۔ پھر کئی وہائی بحث کے دوران مقلدین کو کہتے ہیں کہ آپ حدیث کا حوالہ پیش نہ کریں آپ مقلد ہیں آپ اپنے امام کا قول پیش کریں۔ حالانکہ ان کو اتنی عقل نہیں کہ اگر کوئی امام ابوحنیفہ کے کسی فتو کی کے برعکس کوئی حدیث لائے گا تو حنی مقلداس کا جواب دے گا کہ اس حدیث کوامام نے کیا ہے۔ حدیث کوامام نے کیا ہے۔ حدیث کوامام نے کیا ہے۔ حدیث کوامام نے کیا ہے۔ حدیث کوامام نے کیا ہے۔

### كياتقليدامت مين اختلاف كاسبب،

باقی وہابیوں کا یہ کہنا کہ تقلید کی وجہ سے امت میں اختلاف ہے یہ بالکل غلط ہے، چاروں ائمہ کرام حق ہیں جو جس کی پیروی کرتا ہے وہ صحیح ہے۔ بلکہ تقلید تو اختلاف کوختم کرتی ہے جیسے فقہ خفی میں بیاصول ہے کہ جوران حمسائل ہیں ان کےخلاف فتو کانہیں دیا جا سکتا۔ اب اگر کوئی حفی مفتی ہوا وروہ ایسافتو کی دے جو کتب احناف میں موجود صحیح مسئلہ کے خلاف ہوتو اس کا یہ فتو کی درست نہ ہوگا، اس پر لازم ہوگا کہ اپنے فتو سے رجوع کرے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ در پیش ہوجس کی صراحت نہ قرآن وحدیث میں ملتی ہوا ور نہ کتب فقہ میں مئلہ کا جواب دیا ہے جو دیگر علماء کے جواب کے ملاف ہواں میں اصول ہوتا ہے کہ جوزیادہ علم والا ہویا جس کی طرف زیادہ علماء ہوں

امت مسلمہ کے علاء وفقہاء ،صوفیا ، محدثین نے انہی چارا ماموں کی تقلید کی ہے اور ان کے اجتہاد کو قرآن وحدیث کے موافق ہونے کے سبب اس پراعتماد کیا ہے۔ وہائی امت مسلمہ پر بوجہ تقلید اعتراض کرتے ہیں اور خود ابن تیمیہ ، ابن عبد الوہا ب نجدی کے کٹر مقلد ہیں ،شرک و بدعت کی جو باطل تعریف ومفہوم بڑے وہائی مولویوں نے کی ہے اس پر آج بھی عمل پیرا ہیں اور اس پراعتماد کرتے ہیں۔ وہا بیوں سے کسی نے سوال کیا: ''اگرامام مولا نا عبد الوہا ب صاحب دہلی کے مستد مسائل پرعمل کرنا ضروری ہے تو انکہ اربعہ کے مسائل استنباط شدہ پڑعل کرنا فقہ حنی ، مالکی ، شافعی ، منبلی وغیرہ کے ناموں سے مروح ہیں ان پرعمل کرنا کیوں ضروری نہیں ہے؟ سواس کا کیا جواب ہے براہ کرم جواب مدل ہونا چاہئے قرآن وحدیث اور شیخ معتبر کتا بوں سے مع حوالہ صفحہ کے ساتھ ۔''

جواب میں فرمایا: ''ہم مولا نا عبدالوہاب مرحوم کے ذکر کردہ مسائل کو مانتے ہیں اس لئے کہ انہوں نے قرآن وحدیث سے ہی مسائل پیش کئے ہیں اپنی طرف سے نہیں ہتا ہے۔ انکہ کے زمانہ میں قرآن وحدیث ایک جگہ جمع نہ تھے، اس وجہ سے انہوں نے قیاس سے بھی فقے دیئے ہیں ، اس بنا پر ان کے وہ مسائل جوقر آن وحدیث کے خلاف ہوتے ہیں ہم اہل حدیث رد کر دیتے ہیں کیونکہ قرآن وحدیث کے خلاف کے باشد کوئی ہوگئی کی بات نہیں مانی چاہئے بلکہ فرمان نبوی اگر موسی بھی (بفرض محال) زندہ ہوکر آجا ئیں تو قرآن وحدیث رسول ہی کی اتباع کریئے تو قرآن وحدیث رسول ہی کی اتباع کریئے تو خوات ہے ور نہیں۔' (فتاوی علمائے حدیث، جلد 11، صفحہ 148، محتبہ سعیدیہ، خانیوال) کے جات ہے ور نہیں گئے مولی مولی کے ہیں کہ ہم مولا نا عبدالوہا ہے کے مسائل کے مانتے ہیں کہ انہوں نے قرآن وحدیث کے موافق مسائل پیش کئے ہیں۔ جب

آئیں آپ کو وہانی اختلافی فقہ کی چند جھلکیاں دکھاتے ہیں آپ فیصلہ کریں کہ تفرقہ وہابیوں میں زیادہ ہے یااہل سنت میں؟

وہائی مفتی سے سوال ہوا: ' زید کہتا ہے تارک الصوم والصلو ق اسلام سے خارج ہے کبر کہتا ہے میرے مدہب میں نماز روزہ چھوڑنے والا کا فرنہیں بلکہ میرے مذہب میں فرعون، ہامان، قارون، ابوجہل وغیرہ ایک دن ضرور جنت میں جائیں گے۔ بتائیے تن پر کون ہے؟''

جواب میں کہا گیا:''صورت مسئولہ میں اگرزیدنے تشدد سے کام لیا ہے تو بکر بھی صحت پڑئیں ہے۔تارک صوم وصلوۃ کے متعلق حدیث میں کفر کالفظ تو وارد ہوا ہے مگر الکفر دون الکفر کے ماتحت اسے ملکے درجہ کا کفر قرار دیا گیا ہے۔''

(فتاوى علمائر حديث،جلد9،صفحه139،مكتبه سعيديه،خانيوال)

یہاں وہابی مولوی نے نماز چھوڑنے والے کو کافر، دین سے خارج قرار نہیں دیا جبکہ دوسرا مولوی کہتا ہے کہ وہ دین سے خارج ہے چنانچے سعود یہ کا وہابی مفتی عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز لکھتا ہے:''صحیح بات ہیہ کہ عمدا نماز ترک کرنے والا کافر ہے، الہذا جب تک وہ اللہ تعالی سے تو بہنہ کرلے اس کاروزہ اوراسی طرح دیگر عبادات درست نہیں۔''

(ار کان اسلام سے متعلق اسم فتاوی، صفحہ 209، دعوت وارشاد، ریاض)

دوسری جگه صفحہ 253 میں انہوں نے بنمازی کا حج نامقبول ہونے کا بھی فرمایا

-4

میت کو تلاوت قرآن کا ثواب پہنچتا ہے مانہیں اس پر کلام کرتے ہوئے فالوی

اس فتویٰ پر عمل کرلیا جائے ور نہ جس فتویٰ پر جاہے عمل کر لے۔اس کے برعکس وہائی مولو یوں میں کوئی اصول ہی نہیں ہے،ان کے ہرتیسرے چوتھ مسکلہ میں باہمی اختلاف ہوگا،جس وہانی کی سوئی جس جگہاڑ جائے گی وہ اسی پرفتو کی دے گا اور دوسرااس کے خلاف، ان کے ہاں تو کوئی ایک کتاب بھی الی نہیں جس میں متفق علیہ کثیر مسائل مذکور ہوں ۔ پھر خود و ہابی اینے گریبان میں نہیں دیکھتے الٹااعتراض ائمہ اوران کے مقلدین پر کرتے ہیں اوراینے مخالفوں کو گمراہ ومشرک قرار دیتے ہیں ۔لہذااپنے اپنے امام کی پیروی کرنا دین میں تفرقه نہیں، دین میں تفرقہ تو وہ کرتے ہیں جواپنے مخالف کو گمراہ ومشرک جانیں ان برطعن و کشنیع کریں۔امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن رفع یدین نہ کرنے پر کلام کرتے ہوئے 🖠 فرماتے ہیں:''ہمارے ائمُه کرام رضوان اللّٰہ تعالیٰ علیہم اجعین نے احادیث ترک برعمل 🛚 فرمایا (لعنی جن احادیث میں رفع پرین نہ کرنے کا ثبوت ہے اس بڑمل کیا) حفیہ کوان کی تقلید چاہئے ،شافعیہ وغیرہم اینے ائمہ حمہم اللہ تعالیٰ کی پیروی کریں کوئی محلِ نزاع نہیں، ہاں وہ حضرات تقلیدِ ائمہ دین کوشرک وحرام جانتے اور با آ نکہ علمائے مقلدین کا کلام سجھنے كى ليافت نصيب اعداءاينے لئے منصب اجتهاد مانتے اورخواہی نخواہی تفریق كلمه مسلمين و ا ثارت فتنه بین المومنین کرنا چاہتے بلکہ اسی کواپنا ذریعہ شہرت و ناموری سمجھتے ہیں اُن کے راستے سے مسلمانوں کو بہت دورر ہنا جا ہئے ۔ مانا کہ احادیث رفع ہی مرجع ہوں تاہم آخر رفع پدین کسی کےنز دیک واجب نہیں، غایت درجہا گرٹھبر ہے گا توایک امر مستحب ٹھبرے گا کہ کیا تواجیما، نہ کیا تو بچھ برائی نہیں ، مگرمسلمانوں میں فتنہ اٹھانا دوگروہ کر دینا ،نماز کے مقد مے انگریزی گورنمنٹ تک پہنچانا شایداہم واجبات سے ہوگا۔اللہ عزوجل فرما تا ہے ا الفتة اشد من القتل فتنزل سي بحى سخت ترب - " (رضويه ، جلد6، صفحه 155)

جس میں ام ملدم آیا ہے اور قول جمیل ہے نقل ہو چکی ہے اورمحررسطور کے تج یہ میں باریار آئی ہے۔ وللد الحمد آیات تخفیف کولکھ کر باندھ لے جلد اچھا ہوجائے گا۔ ﴿ذٰلِكَ تَخُفِينُكٌ مِنُ رَّبِّكُمُ وَرَحُمَةٌ ﴿ لِيُهُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنُكُمُ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ ﴿الْآنَ خَفُّفَ اللَّهُ عَنْكُمُ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمُ ضَعُفًا ﴾ ان سے پہلے بسم الله اورآخر میں درود لکھے اورا گراس آیت کوزیادہ کردے تواور بھی احسن ترہے۔ ﴿ قُلْنَا يَا فَارُ كُوْ نِيْ بَرُدًا وَّسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ ﴿ ``

(كتاب التعويذات، صفحه 204، اسلامي كتب خانه ، لا سور)

یہاں تو صدیق حسن بھویالی صاحب جسے وہائی عمدۃ المفسرین زبدۃ المحدثین کہتے ہیں وہ بھویالی صاحب نہ صرف تعویذ کو جائز کہدرہے ہیں بلکہ تعویذ بتا بھی رہے ہیں دوسری طرف جدید و ہائی مولوی ڈاکٹر علی بن نفیع العلیانی نے تعویذات کے ناجائز وشرک ہونے پر بوری کتاب کھی۔اس کتاب کے مقدمہ میں ہے: ' زیر کتاب میں ڈاکٹر موصوف نے تعویذ کی شرعی حیثیت کواچھی طرح واضح کیا ہے اور کوڑیوں ،موتیوں اور حیوانوں کی ہڈیوں نیز طلسماتی نقثوں اور غیر مفہوم یا غیر شرعی الفاظ وغیرہ سے بینے ہوئے تعویذ وں کو لٹکانے یا پہننے کا دلائل کے ذریعہ شرک ہونا ثابت کیا ہے۔البتہ قرآنی آیات اور ماثور دعاؤں پرمشتمل تعویذ لٹکانے کا ناجائز ہونارا جج قرار دیاہے۔''

(تعویذ اور عقیده توحید، صفحه 5،وزارت اسلامی امور و اوقاف، سعودیه)

اجمّا عی قربانی میں سات حصے دار ہوتے ہیں ،اب ان میں اگر کوئی قادبانی ، بریلوی، بےنمازی وغیرہ شریک ہوجائے تو وہائی لطفے ملاحظہ ہوں ۔ایک وہائی مولوی سے سوال ہوا:'' قربانی کے صص میں کیا کوئی بریلوی شریک ہوسکتا ہے جبکہاس کاعقیدہ شرکیہ ہے؟اگراس کی شرکت جائز ہوتو مرزائی کے متعلق کیا خیال ہے؟''

علائے حدیث میں ایک و ہالی مفتی کہتا ہے: "متاخرین علائے اہل حدیث سے علامہ محمد بن اساعیل امیر رحمة الله علیہ نے سبل السلام میں مسلک حنفیہ کوار جج دلیلا بتایا ہے۔ یعنی یہ کہا ہے کہ قراءت قرآن اور تمام عبادات بدنیہ کا ثواب میت کو پہنچا ہے۔ ازروئے دلیل زیادہ (فتاوى علمائر ابل حديث، جلد5، صفحه 347، مكتبه سعيديه، خانيوال)

اسی فآلوی میں اسی جلد کے چند صفحات بعد دوسرے وہائی مولوی سے سوال ہوا:'' كيا قرآن مجيد كي تلاوت بالتخصيص وقت ومكان كےميت كوثواب پہنچتاہے؟ ' جوابا كہا گيا: ''کسی آیت یا حدیث سے تلاوت قرآن کی ثواب رسانی کا ثبوت نہیں ، نہ زمانہ رسالت مين اس كا ثبوت ماتاب " (فتاوى علمائر حديث، جلدة، صفحه 361، مكتبه سعيديه، خانيوال) پھراسی جلد میں چند صفحات بعد وہائی مولوی ثناء اللہ امرتسری کا فتویٰ ہے:'' قراءت قرآن سے ایصال ثواب کے متعلق بعد تحقیق یہی فتو کی ہے کہا گر کوئی تحض قرآن مجید کی تلاوت کر کے ثواب میت کو بخشے تواس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ بشر طیکہ پڑھنے والا خود بغرض ثواب بغیر کسی رسم ورواج کی یا بندی کے پڑھے۔ازمولا نا ثناءاللہ امرتسری۔'' (فتاوى علمائر حديث، جلد5، صفحه 367، مكتبه سعيديه، خانيوال)

وہائی مولو یوں کی تعویذ کے متعلق بھی متضاد بیانی ملاحظہ ہو:۔ابن عبدالوہاب نجدی نے کتاب التوحید میں بہاری وغیرہ پر دھا گہ باندھنے کو شرک کہا ہے جنانجہ کھتا ہے:''بخار کی وجہ سے دھا گہوغیرہ باندھنا بھی شرک ہے۔''

كتاب التوحيد ترجمه، صفحه 50، دار السلام)

وہائی مولوی نواب صدیق حسن خان بھویالی نے تعویذات کے جوازیر پوری کتاب کھی اوراس میں کئی تعویذ بھی کھیے جنانچہ بخار کے تعویذ کے متعلق کھتے ہیں:''اس کو لکھ کر بخار والے کے باز ویر باندھ دے باذن خدا جلدصحت ہوجائے گی۔ بہوہی دعاہے

حاہے تھا کہ ایک گائے ،ایک ہی شخص یا گھر کی طرف سے قربانی ہو، کیونکہ قربانی خون بہانے کا نام ہے، گوشت کے حصوں کا نام نہیں ، وہ تو انسان خود ہی کھالیتا ہے اور جان بری، د نیے اور گائے کی ایک ہی ہے۔ پس گائے کا سات کے قائم مقام ہونامحض خداکی مہربانی ہے۔اس کئے قربانی میں شریک بھی ایک ہی قتم کے ہونے چاہئیں یعنی سب موحد مسلمان ہوں ہشرک نہ ہوں اور نیت بھی سب کی قربانی کی نہسی کی نذریا عقیقہ وغیرہ کی ۔ اس کئے گائے میں عقیقہ کے سات ھے ہونے میں شبہ ہے کیونکہ عقیقہ کے متعلق حدیث میں صراحت نہیں آئی اور قربانی کی بابت صراحت آگئی ہے کہ سات کی طرف سے ہوسکتی ہے۔اس مسله پر تنظیم اہلحدیث دسمبر 1973ء میں حضرت مولا نا عبدالقادر حصاری کا مضمون شائع ہو چکا ہے۔اس کاا قتباس درج ذیل ہے: قربانی حلال طیب مال سےخرید نی ضروری ہے۔اگر قربانی میں ایک روپیہ حرام کا شامل ہوگیا تو قربانی مردود ہے۔اسی طرح قربانی کے جانور میں شریک ہونے والے تمام اشخاص نمازی موحد ہونے ضروری ہیں ،اگر ان میں کوئی حرام کار ،حرام خور ، کافر ،مشرک ، بدعتی ، بے نمازی وغیرہ بے دین شامل ہوا تو قربانی سب کی ضائع ہوجائے گی۔''

(فتاوای علمائے حدیث،جلد13،صفحه66،مکتبه سعیدیه،خانیوال)

پہلے مولوی نے قادیانیوں کے ساتھ اجھا عی قربانی جائز کہد دی اور دوسرے نے بہاری کے ساتھ اجھا عی قربانی جائز کہد دی اور دوسرے نے بہاری کے ساتھ بھی ناجائز کہد دیا۔ پھراس دوسرے مولوی نے کہا کہ گائے میں عقیقہ کا حصہ نہیں ہوسکتا جبکہ ایک تیسر او ہائی مولوی کہتا ہے ہوسکتا ہے چنا نچہ اسی فقالوی کی اسی جلد میں ہیں ہے: '' گائے یا اونٹ میں عقیقہ کا ذکر صحیح حدیث میں نہیں آیا۔ صرف قیاس ہے اور قیاس صحیح ہے کیونکہ اونٹ گائے کا ہر حصہ ایک بکری کی طرح ہے۔ حافظ محمد گوندلوی

جواب میں وہابی مجہد لکھتا ہے: '' گائے وغیرہ کی قربانی کے قصص میں بر میلوی عقیدہ کا شخص شامل ہوسکتا ہے اس میں بظاہرکوئی قباحت نظر نہیں آتی۔ کیونکہ اس کے عقیدے کی خرابی باقی شرکاء کے قصص پر اثر انداز نہیں ہوسکتی جبکہ وہ بھی قربانی سنت یا واجب سمجھ کر کرتا ہے۔ کسی حدیث میں بیصراحت نہیں ملتی کہ منافقین مدینہ کو مسلمانوں کی قربانیوں میں شرکت ہوسکتی ہے تو بر بلوی عقیدہ ان قربانیوں میں شرکت تو اس کے متعلق بھی حرام کا فتو کا نہیں سے بدتر نہیں ہے۔ باتی رہی مرزائی کی شرکت تو اس کے متعلق بھی حرام کا فتو کا نہیں لگا سکتے۔ بہر حال اگر چہمرزائی کتاب وسنت کی روسے کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہے گراس کا گفر اس کے اپنے حصے کے لئے خرابی کا سبب بن سکتا ہے۔ باتی لوگوں کے حصوں پر اس کا گفر خارج نہیں ہوسکتا۔ اس کی مثال یوں شمجھ لیجئے کہ کوئی مرزائی اگر ہمارے پیچے آکر نماز پڑھ لے تو ہماری نماز اور جماعت میں اس کی شرکت سے کوئی خرابی واقع نہیں ہوگی۔ صرف اس اسکی غماز نہیں ہوگی کیونکہ وہ کا فر ہے اور کفر کے ساتھ کوئی بھی عبادت مقبول نہیں ہوتی۔ مولانا مجمعلی جانباز سیا کلوٹ ۔ ''

(فتاوای علمائے حدیث،جلد13،صفحہ89،مکتبه سعیدیه،خانیوال)

اس وہانی نام نہاد کا اجتہاد دیکھیں کہ قادیا نیوں کے ساتھ اجتہا عی قربانی جائز کہہ دی اور قیاسِ باطل دیکھیں کہ اسے نماز باجماعت کی مثل تھہرادیا۔ گویا اس وہانی کے نزدیک پانی کے گلاس میں ایک بیشاب کا قطرہ ڈال دیا جائے تو سارا پانی ناپاک نہیں ہوتا بلکہ اپنی حصے کا سارا پانی پی لیا جائے اور ایک قطرہ پیشاب جتنا پانی جھوڑ دیا جائے۔ یہ حال ہے وہانی اجتہاد کا اور ان کے قیاس کا اور اعتراض ائمہ کرام پر کرتے ہیں۔ اس کتاب کے ، اسی جلد کے چنو صفحوں پہلے دوسرے وہانی مولوی سے منقول ہے: 'ایک جانور کی جان ایک ہے

(فتاوى علميه ،جلد 1،صفحه 298،مكتبه اسلاميه، لاسهر)

نمازيڙھے۔''

قبر کے سربانے جو تحتی ہوتی ہے اس کے متعلق مقالات و فالوی ابن باز میں ہے: ''کیامیت کی قبر پرلوہے یا سیمنٹ کی پلیٹ نصب کر کے اس پرقر آئی آیات اور میت کا نام اور اس کی تاریخ و فات و غیرہ لکھنا جائز ہے؟ ''جواب: ''میت کی قبر پرلکھنا جائز نہیں ، نہ قرآئی آیات اور نہ پچھ اور لوہے کی پلیٹ نصب کرنا جائز ہے اور نہ پچھ و وغیرہ کی ۔ کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے قبر کو چونا گی کرنے ، اس پر بیٹھنے اور اس پر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے تیجے بیان فرمایا ہے۔ تر مذی اور نسائی میں تیجے سند کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں کر آب نے قبر پر لکھنے سے بھی منع فرمایا۔''

(مقالات و فتاوى ابن باز،صفحه182،دارالسلام،رياض)

یہ مولوی قبر پر لکھنے کو ناجائز کہدرہا ہے اور وہا بیوں کا امام ثناء اللہ امرتسری اسے جائز کہدرہا ہے چنا نچہ کہتا ہے: '' آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پھر ایک صحابی کی قبر پر رکھ کر فرمایا تھا، اس لئے رکھتا ہوں یہ قبر پہچان لیا کروں۔ پھر پر نام میت لکھوا کر سر ہانے کی طرف کھڑا کر دیا جائے تو میرے خیال میں منع نہیں ہے۔ مدینہ شریف کے قبر سرتان میں آج تک بھی امام مالک کی قبر پر اسی طرح کا ایک پھر یالکڑی کی تحقی کھڑی ہے۔

ثناء الله امرتسرى كے اس جواب پركسى نے يوں اعتراض كيا: "مفتى صاحب! اہلحديث نے پندرہ محرم كے پر ہے پر لكھا ہے كہ قبر كے سرا ہنے پھر ركھ ديا جائے اوراس پر ميت كانام وغيرہ لكھ ديا جائے تو حرج نہيں۔ حالانكہ ترفدى كى حديث ميں ہے" ہے۔ گوجرانوالہ۔'' (فتاوی علمائے حدیث، جلد13، صفحہ 196، کتبہ سعیدیہ، خانیوال)

اگرکوئی نمازی جماعت میں شامل ہوااور اگلی صف مکمل ہے اب وہ اکیلانئی صف
میں کھڑا ہو یا نہ ہواس پر وہابی لڑائی دیکھیں۔ایک وہابی مولوی لکھتا ہے:'' بعد حمد وصلوٰ ق
صورت مسئولہ میں واضح ولائح ہے کہ اگر کوئی شخص مصلی بعد اتمام صف صلوٰ ق مسجد میں آیا
اورصف میں اس نے کوئی جگہیں پائی تو وہ اکیلا صف کے پیھے نماز نہ پڑھے بلکہ کسی شخص کو اطراف صف سے کھینج کرا سے ساتھ ملالے۔''

(فتاوى علمائر حديث، جلد2، صفحه 77، مكتبه سعيديه، خانيوال)

دوسرا وہابی مولوی مبشر احمد ربانی لکھتا ہے: ''اگلی صف میں ہے کسی کو ہیجھے کھینچ لانے کے متعلق صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔۔۔۔اگراگلی صف میں جگہ ہی نہیں، پھریہ ہیچھے اکیلے نماز پڑھ لیتا ہے توان شاءاللہ اس کی نماز صحیح ہوگی۔شنخ ابن باز اور علامہ ناصر الدین البانی نے یہی مؤقف اپنایا ہے اور امام ابن تیمیہ کا بھی یہی مؤقف نقل کیا ہے۔'

(احكام و مسائل ،صفحه 207، دارالاندلس، لا بور)

دوسرے وہابی نے ابن باز اور ناصر الدین اور ابن تیمیہ کی تقلید میں یہ فتوئی دیا ہے۔ اب تیسرے وہابی مولوی حافظ زبیر علی زئی کا فتوئی ملاحظہ ہو۔ ان سے سوال ہوا: ''نماز باجماعت میں اگر کوئی نمازی بعد میں آئے اور پہلی صف کمل ہوتو وہ اکیلا دوسری صف میں کھڑا ہوسکتا ہے یا نہیں؟ کیا کسی حدیث میں آیا ہے کہ صف کے پیچھے اکیلے آ دمی کی نماز نہیں ہوتی ؟ اگر ہے تو اس حدیث کے بارے میں تفصیل سے وضاحت فرما کیں؟ جواب: ''بیہ آ دمی دوسری صف میں اکیلا کھڑا ہوسکتا ہے لیکن یا در ہے کہ اگر وہ آخر تک اس طرح اکیلا رہے گا تو اسے یہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا (فلا صلواۃ لفرد خلف الصف)) اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جوصف کے پیچھے اکیلا فرمایا (فلا صلواۃ لفرد خلف الصف)) اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جوصف کے پیچھے اکیلا

ملتا کہاس عمل پراصرار کرے۔الغرض سرڈ ھک کرنماز پڑھنے کی بابندی بالغ عورت کے لئے ہے،مرد کے لئے ہمر ڈ ھک کرنماز پڑھنے کی فرضیت کتاب وسنت میں کہیں واردنہیں (احكام ومسائل، صفحه 209، دارالاندلس، الاسور)

اس مولوی نے آخر میں کہہ دیا کہ ہر ڈھک کرنما زیڑھنے کی کتاب وسنت میں فرضيت ثابت نهيں اس مولوي سے كوئى يو چھے فرضيت ثابت نہيں تو كيا سنت بھى ثابت نہیں؟حضورعلیہالسلام کااکثرفعل سرڈھانپ کرنما زیڑھناہےجس کااعتراف خودیرانے وبابیوں نے کیا ہے۔موجودہ و بابیوں نے نظے سرر بنے کواپنی نشانی بنالیا ہے، ابھی تک نگے سرنماز پڑھنا وہا ہیوں کے نزدیک جائز ہے آئندہ وہا بیوں نے ننگے سرنماز پڑھنے کومستحب قرار دے دینا ہے۔اہل حدیث کے مولوی عبدالرحمٰن کیلانی صاحب نے لکھا ہے:''اس حدیث سے ننگے سرنماز بڑھنے کا جواز ثابت ہوا لیکن حنفی حضرات نے اسے مکروہ سمجھا اور ا گرنسی کے پاس رومال وغیرہ نہ ہوتو اس کے لیے مسجد میں گھاس کے نکوں کی ٹوییاں رکھنا شروع کر دیں۔ تا کہ کوئی ننگے سرنماز نہ پڑھے۔ دوسری طرف اہل حدیث حضرات نے رغمل کے طور پر ننگے سرنماز پڑھناا پناشعار ہنالیا۔حالانکہ حدیث سے صاف واضح ہے کہ حضرت جابرخودبھيعمو مانئگے سرنمازنہيں پڑھا کرتے تھےاوررسول الڈصلی الڈعلبيدوآ لہ وسلم 🛭 توبسااوقات ٹو بی کےساتھ عمامہ بھی پینتے تھے۔''

آئينه يرويزيت، صفحه 618، مكتبة السلام، لاسور)

یہ وہابیوں کے بنیادی مسائل ہیں۔ ریکھیں ان میں کتنا اختلاف ہے ، باقی مسائل میں کتنااختلاف ہوگا آپ خوداندازہ لگا سکتے ہیں؟ان چندمسائل میں وہابیوں نے کسے چھکے چوکے مارے ہیں،اپنے وہانی مولویوں کی کئی مسائل میں برملا تقلید کی ہے۔ہم

رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ان تحصص القبور و يكتب عليها" لير مطلق قبر پر لکھنا نام ہویاس سب منع ہے۔عبداللطیف از دہلی۔''

اس کو یوں جواب دیا گیا کہ حدیث میں ممانعت قبر کے عین اوپر لکھنے کی ہے اور مختی یا پھر قبرنہیں ہے چنانچہ جواب میں کہا گیا:'' آپ نے قبر کے لفظ پرغورنہیں کیا، جو حدیث کالفظ ہے۔قبرکو ہانی شکل کا نام ہے پھراس سے الگمنفصل چیز ہے۔ حدیث کے صریح الفاظ حجت ہیں قیاس کسی کا حجت نہیں ، باوجوداس کے میں اپنی رائے پر اصرار نہیں ، (فتاوى علمائر حديث، جلد5، صفحه 277، مكتبه سعيديه، خانيوال)

آج کل کے وہانی ننگے سرر بتے ہیں اور ننگے سرہی نماز پڑھتے ہیں جبکہ پچھلے دور کے غیر مقلدعلاء نے بھی سر ڈھانپ کرنمازیڑھنے کومستحسن کہاہے چنانچے میاں نذیرحسین د ہلوی، فالو ی نذیریہ، جلد 1 ، صفحہ 240 ، میں لکھتے ہیں: ''ٹویی وعمامہ سے نمازیر مسنااولی ہے کیونکہ یہامرمسنون ہے۔''غیرمقلدمولوی ثناءاللّٰدامرتسری ،فبالو ی ثنایہ،جلد 1 ،صفحہ 525، میں لکھتے ہیں کہ نماز کامسنون طریقہ وہی ہے جوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بالدوام ثابت ہے بینی بدن پر کیڑا اور سر ڈھکا ہوا، بگڑی یا ٹو بی سے۔'' ایک اورغیر مقلد مولوی نے لکھا ہے''المحدللہ! اہل حدیث حضرات نے کسی کے سر ننگے نہیں کروائے۔ ہم تو مرد کے لئے سرڈ ھانینے کوستحس عمل جانتے ہیں۔''

(تحفه احناف بجواب تحفه ابل حديث، صفحه 50، مكتبه دفاع كتاب وسنت، لابور) مبشرر بانی وہائی مولوی ننگ سرنماز پڑھنے پر کلام کرتے ہوئے لکھتا ہے: ''اگر کوئی مرد ننگے سرنماز پڑھتا ہے تو اس سے الجھنانہیں جاہئے ۔ ننگے سرنماز پڑھنے والے کو بھی غورکرنا چاہئے کہ ننگے سرنماز پڑھنے میں سرڈھک کرنماز پڑھنے سے کوئی زیادہ ثوابنہیں

وین س نے بگاڑا؟

کاصرف ایک ہی نام ہےاوروہ اہلحدیث ہے۔

شاہ عبدالقادر جیلانی کے اس بیان سے واضح ہوگیا کہ جواہل حدیث کو برا بھلا کہتے ہیں وہ بدعتی ہیںاور جو بدعتی ہوں وہ اہل سنت نہیں ہو سکتے ۔ نتیجہ یہ ذکلا کہ

(1) اہلحدیث کو برا بھلا کہنے والے اہل سنت نہیں ہو سکتے۔

(2) جوا ہلحدیث کے الٹے سیدھے نام رکھتے ہیں بھی وہانی کہتے ہیں بھی غیر مقلد، وەسب بدعتی ہیںاور بدعتی اہل سنت نہیں ہوسکتے۔

(3) اہل سنت صرف اہل حدیث ہیں ہاقی زبردستی کے دعو بدار ہیں۔

(4) جبشاہ جیلانی ناجی (نجات یانے والا) جماعت صرف اہل سنت کو قرار

دیتے ہیںاوروضاحت فرماتے ہیں کہ اہل سنت صرف اہلحدیث ہوتے ہیں تو ثابت ہوا کہ وه خود بھی اہلحدیث تھے۔

(5) جب شاه جيلاني المحديث تصاور تھے بھي پير کامل ،مسلم عندالکل تو معلوم ہوا کہ اہلحدیثوں میں بڑے بڑے ولی گزرے ہیں۔

(6) جاہل عالموں کا بیکہنا غلط ہے کہ اہلحدیث میں کوئی ولی نہیں ہوا۔

(7)جب ناجی فرقه اہل سنت ہیں اوراہل سنت صرف اہل حدیث ہیں اور ولی کا

ناجی ہونا ضروری ہےتو ثابت ہوا کہ ولی صرف اہلحدیث ہی ہوسکتا ہے۔''

(اصلى اېلسنت،صفحه17،كتاب وسنت ڈاٹ كام)

**جواب**:اس جزئیہ میں جو وہانی نے حضورغوث پاک کے فرمان سے عجیب و غریب استدلال کر کے وہا ہیوں کو اہل حق وجنتی اور ان کے مخالفوں کو گمراہ ثابت کیا ہے ، انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ دراصل حضورغوث پاک حنبلی تھے اور حنبلیوں کی نسبت امام احمد بن تقلید کریں تو گمراہی ونثرک ہےاوران کے لئے سب حائز ہے۔صراطِمتنقیم وہی ہے جس پر برسوں سے امت مسلمہ چلی آرہی ہے کہ جاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرلی جائے،اسی میں عافیت ہے اور یہی قر آن وحدیث پر چلنے میں بہترین ذریعہ ہے۔

#### و ہابیوں کا اسلاف کے اقوال میں ہیرا پھیری کرنا

**مکروہ فریب:۔** وہابیوں کا ایک اور فریب جوآج کل بہت رائج ہے وہ پیہے ۔ کہ وہابی اپنے عقائد دنظریات کوا حادیث اور اسلاف کے اقوال سے حق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اہل سنت کو گمراہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو دلائل عقا کد اہل سنت کی تائید کرتے ہیں ان دلائل کوضعیف وموضوع قرار دیتے ہیں۔اسی طرح د ھکے سے بزرگان دین کو وہائی ثابت کرتے ہیں جیسے حضورغوث یاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خنبلی مسلک سے تعلق رکھتے اور حنبلی مسلک میں رفع یدین کیا جاتا ہے، آج کے وہابی لوگوں پر پیر ظاہر کرتے ہیں کہ ٹی لوگ شیخ عبرالقادر جیلانی سے بڑی محبت کرتے ہیں جبکہ گیار ہویں والى سركار معاذ الله و ما بي تھے۔ حالانكه حضور غوث ياك نے غنية الطالبين ميں واضح الفاظ میں نہصرف خود کواہل سنت ظاہر کیا ہے بلکہ اہل سنت فرقہ کوجنتی قرار دیا ہے اور دیگر گمراہ فرقوں کارد کیا ہے۔ایک وہائی مولوی حافظ عبداللہ بہاولپوری اپنی کتاب میں حضورغوث یاک رحمۃ اللّٰہ علیہ کومعاذ اللّٰہ وہائی ثابت کرتے ہوئے لکھتا ہے (شیخ عبدالقادر جیلانی) اپنی كتاب غنية الطالبين صفحه 294 يرفر ماتي بين: "اعلم ان لاهل البدع علامات يعرفون بها فعلامته \_\_الخ برعتول كي بهت سے علامتيں بيں جن سےوہ بيجانے حاتے ہیں، بڑی علامت ان کی یہ ہے کہ وہ اہلحدیث کو برا بھلا اور سخت ست کہتے ہیں اور یہ سب اس عصبیت اور بغض کی وجہ سے ہے جوان کواصل اہل سنت سے ہوتا ہے۔اہل سنت

حنبل رحمۃ اللّٰہ علیہ سے ہے اور امام احمد بن حنبل اہل حدیث گروہ میں سے تھے۔ پیچھے بیان کیا گیاتھا کہ اسلاف میں فروی مسائل میں دوگرہ تھے ایک اہل فقہ اور دوسرا اہل حدیث حضورغوث یاک اس مقام براہل حدیث گروہ پر تقید کرنے والوں کی مذمت بیان كررہے ہيں جسے وہانی زبردتی اينے لئے ثابت كرنے پر تلے ہوئے ہيں۔ وہابی كايہ كہنا حموث ہے کے غوث یاک نے اہل سنت صرف اہل حدیث کو قرار دیا ہے بلکہ آپ نے فر مایا ية ومااسمهم الا اصحاب الحديث و اهل السنة "ترجمه: ان كانام الل حديث اوراہل سنت ہے۔ بیاو پربھی واضح کیا گیا ہے کہ اہل حدیث اوراہل فقہ دونوں عقائد کے 🖠 اعتبار سےاہل سنت تھے جبکہ موجودہ و مالی نہ اہل حدیث ہیں اور نہ اہل سنت میں سے ہیں۔ تشریح کرتے ہوئے پہلے نمبر یروہانی نے کہا کہ اہل حدیثوں کو برا بھلا کہنے والے سی نہیں ہو سکتے ۔اچھاجی وہابیوں کو برا کہنے والے سی نہیں اور وہابی حضور علیہ السلام سے لے کر صحابہ، تابعین اوراولیاء کرام کی شان میں بےادبیاں کریں تو وہ سیٰ ہیں۔واہ جی واہ خوب بدمعاشی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہابی مولوی نے کہا کہ اہل حدیثوں کا الٹانام وہابی اور غیر مقلدر کھنے والے سی نہیں ہیں۔ آج و ہائی این پرانے نام و ہائی سے چڑتے ہیں جبادایک وفت تھاو ہابی اس پرفخر کرتے تھے اور ایک و ہابی مولوی نے تو فخر سے یہاں تک کہد دیا تھا کہ حضور علیہ السلام بھی معاذ اللہ و ہا بی تھے چنانچے فتا وی سلفیہ شخہ 126 میں ہے کہ و ہا ہیہ کے شخ الحديث اساعيل سلفي لکھتے ہيں:'' آنخضرت فداہ الی وامی شخت قسم کے وہائی تھے۔''یانچویں نمبریر جو دہانی نے کہا ہے کہ حضور غوث یاک اہل حدیث بھی تھے اور پیر کامل تو معلوم ہوا و ہاہیوں میں بڑے ولی گزرے ہیں۔ جو وہائی ساری زندگی تصوف واولیاء کے منکرر ہے ہیں ان برطعن وشنیع کرتے رہے ہیں آج وہ وہابی دھکے سے ولی اللہ بن گئے ہیں۔انہی

وماہیوں کےایک پروفیسر نے واضح انداز میں حضور دا تا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا که انہوں نے شرک کی تعلیمات کوعام کیا تھا چنانچہ ایک وبانی پروفیسرمجمرا کرمنیم صاحب نے ایک کتاب تفہیم تو حیدلکھی اس میں کرامات کا مذاق اڑایا ،انہیں شرک ٹھہرایا۔ پھرحضور واتا گنج بخش رحمة الله عليه ير بهتان باند صق موئ لكھتا ہے: ' على جوري صاحب المعروف داتا تَنْج بخش اپنا ذاتی واقعه کتاب'' کشف انحجوب'' میں یوں بیان کرتے ہیں:''ایک دفعہ میں نے دمشق کے درویشوں کے ساتھ ابن المعلا کی زیارت کے لئے جانے کا قصد کیا۔ بدرملہ کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ راستہ میں ہم نے آپس میں یا تیں کیں کہ کچھ دل میں سوچ کر چلو تا کہ وہ حضرت ہمیں ہمارے باطن سے مطلع کریں اور ہاری مشکل حل ہو۔ میں نے دل میں سوچا کہ مناجات ابن حسین کے اشعار ان سے سنوں۔ دوسرے نے سوچا مجھے طحال کا مرض ہے بیاح پھی ہوجائے۔ تیسرے نے کہا مجھے حلوہ صابونی ان سے لینا ہے۔ جب ہم ان کی خدمت میں پہنچتو انہوں نے ایک جزو کاغذ جس میں اشعار مناجات ابن حسین لکھے تھے میرے آگے رکھ دیا اور دوسرے کے طحال پر ہاتھ چھیرا وہ جاتی رہی۔تیسرے کو کہا حلوہ صابونی سیاہیوں کی غذاہے اور تو اولیاء کا لباس رکھتا ہےاوراولیاء کے لباس والوں کوسیا ہیوں کا مطالبہ درست نہیں۔'' غورفر مائيس! (1)علی ہجویری اور کچھ درولیش اپنی مشکلیں حل کروانے رملہ کے ایک بزرگ کے باس گئے۔

(2) ابن المعلا لوگوں کی دل کی باتوں سے بھی واقف تھا۔

(3)مریضوں پر ہاتھ پھیر کرشفا بخش دیتا۔

کے جن واقعات میں کشف والہام کا تذکرہ ہے وہ سارے واقعات بے اصل اور مردود بیں۔'' (فتادی علمیہ ،جلد1،صفحہ 88،مکتبہ اسلامیہ،لاہور)

یہ حال ہے ولایت کا دعویٰ کرنے والے وہابیوں کا!اس طرح بزرگوں نے جو اہل حدیث گروہ کی تعریف وشان بیان کی ہے موجودہ وہابی ان تعریفات کواپنے اوپر منطبق کر کے اہل حق بنے پھرتے ہیں۔

## کیاحضورغوث پاک نے حنفیوں کو گمراہ کہاہے؟

جس طرح ایک و بابی نے غوث پاک رحمۃ الله علیہ کے فرمان میں ہیرا پھیری سے خودکوجنتی قرار دیا ہے اسی طرح ایک دوسرے و ہابی نے غوث پاک کے ایک فرمان میں معنوی تحریف کر کے حفیوں کو گمراہ ثابت کیا ہے۔ حضور غوث پاک نے ایک سابقہ گمراہ فرقے مرجیہ کے بارہ فرقوں میں سے ایک فرقہ حفیہ لکھا ہے اس پر کلام کرتے ہوئے و ہابی مولوی بدیج الدین کہتے ہیں: ''مرجیہ کے بارہ فرقوں میں بطور ایک فرقہ حفیوں کو بھی شار کیا ہے۔ آپ لوگوں کو بیرصا حب نے اہل سنت سے خارج کر دیا ہے۔ اب جو چا ہو سو کہو۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ اہل سنت صرف اہل حدیث ہیں اور حفی اہل سنت نہیں ہیں۔''

فرقہ مرجیہ میں ایک فرقہ حفیہ تھا جس میں بعض اپنے آپ کوخفی کہلانے والے سے ،اس وجہ سے اس کا نام حفی پڑ گیا۔ یہ تو ایک بدیمی بات ہے کہ اگر کوئی حفی کہلانے والا غلط عقیدہ رکھے لے تو اس میں فقہ حفی کا کوئی قصور نہیں وہ بندہ غلط عقیدہ رکھنے کے سبب سی ہی نہیں رہے گا۔ موجودہ دور میں بھی دیو بندیوں سمیت کئی اپنے آپ کوحفی کہتے ہیں جبکہ عقائداہل سنت والے نہیں ہیں،اب اس میں حفیت کا کیا قصور ہے؟ پھریہاں وہائی مولوی

علی ہجوری نے اس طرح کی سینکٹروں حکایات'' کشف الحجوب'' میں لکھ کرشرک کی راہ آسان کر دی ہے۔'' (تفہیم توحید،صفحہ 318،التوحید اکیڈمی،لاہوں) بیہ ہے اصل وہابیت جواولیاء کرام کی نہ صرف منکر ہے بلکہ ان کی شان میں بے

### ومابيول كاوحدة الوجود وشهود كاا نكاركرنا

ادبیاں کرتی ہے۔

وہابی مولوی امیر حمزہ نے ایک کتاب 'اللہ موجود نہیں؟' ککھی جس میں انہوں نے وحدۃ الوجود کاعقیدہ رکھنے والے صوفیوں کو گمراہ گھر ایا ۔ لکھتا ہے: '' وحدۃ الوجود کے گند اور غلاظت کے پیش نظر سر ہند کے ایک بزرگ جناب مجد دالف ثانی نے وحدۃ الوجود کے مقابلے میں ایک نیا صوفیا نہ فلسفہ وحدۃ الشہو دا یجاد کیا۔ تو یہ بھی ایک بزرگ کی ایجاد ہے۔ کتاب وسنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چنا نچہ وحدۃ الوجود، وحدۃ الشہو داور حلول وغیرہ سب غیر اسلامی اور صوفیا نہ فلسفے ہیں۔ اللہ تعالی ان سب سے بچائے اور تو حید وسنت پہ گامزن فرمائے۔ (اللہ موجود نہیں ؟صفحہ 180ء دار الاندلس)

ا گلے صفحے پر لکھتا ہے: ''اے اللہ! قیامت کے دن جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ ہم دنیا میں تیرا دیدار کرنے کی کوشش سے تیری پناہ ما نگتے ہیں کہ جو بالآخر وحدة الوجود کے گٹر میں جا پھنگتی ہے۔'' (الله موجود نہیں؟صفحہ 181،دارالاندلس)

## و ما بیول کے نزد یک کشف کے ثبوت پر موجود واقعات مردور ہیں

وحدة الوجوداور شهود كے انكار كى طرح وہا بيوں نے اولياء كرام كے كشف كا بھى انكار كيا ہے چنانچيدوہا بى حافظ زبير على زئى لكھتا ہے: ' خلاصہ بيہ ہے كہ كشف بھى غيب دانى كا ايك نام ہے اورامت مسلمہ ميں قيامت تك كسى كوكشف يا الها منہيں ہوتا۔ نام نها دبزر گوں

(براء ةِ الملحديث، صفحه 32، توحيد ببليكشنز، بنگلورانديا)

کرتا اور کہتا کہ اے اہل قبور کیا تمہارے لئے بھلائی ہے کیا تمہارے پاس کوئی نشان ہے ، میں تمہارے پاس کئی ماہ سے آتا ہوں اور پکارتا ہوں اور میرا سوال تم سے صرف دعا کا ہے ، کیا تم نے جانا یا غافل ہی رہے۔ پس امام ابو حذیفہ نے جب بیسنا تو اس شخص کو ان بزرگوں کے حق میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: انہوں نے مجھے جواب دیا؟ کہا: نہیں فرمایا: تجھ پر پھٹکار ہوا ور تو ذکیل ہو جائے تو ایسے جسموں سے کیوں کلام کرتا ہے جو نہ جو اب کی طاقت رکھتے ہیں نہ آواز سنتے ہیں اور بی آیت پڑھی ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُمْسُمِعِ مَنُ فِی الْقُبُورِ ﴾ یعنی تو اہل قبور کونہیں سناسکتا۔

(فتاوى علمائے حديث،جلد5،صفحه294،مكتبه سعيديه،خانيوال)

یہ وہابی نے اہل سنت کے عقائد کو امام ابوصنیفہ سے غلط ثابت کرنے کے لئے جموٹی روایت نقل کی ہے نہ غرائب نامی کوئی کتاب ہے اور نہ ہی امام ابو صنیفہ سے ایسا کلام ثابت ہے۔

## میلادشریف کے متعلق مجددالف ثانی کے کلام میں تحریف

میلا دشریف کو ناجائز ثابت کرتے ہوئے وہائی مولوی مجدد الف ثانی کا ایک فرمان یون فل کرتا ہے: '' حضرت مجدد الف ثانی شخ احمد سر ہندی فرمات ہیں ''اگسسر فرمات علیہ السلام درین ادان در دنیا زندہ می بو دند ایس محالس و احتماع منعقد شدی آیا بایں امرراضی می شرند واجتماع راپسند ید ندیانه یقین فقیر آنست کے هر گز ایس معنی رات جویز نمی فرمو دند بلکه انکار می نمو دند (مکتوبات محدد الف ثانی ،صفحه 373) "(اس کاتح یفی ترجمه وہائی یول کرتا ہے) یعنی اگر بالفرض آن حضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں زندہ ہوتے

نے حضورغوث پاک کا حوالہ بھی بالکل غلططور پر پیش کیا ہے۔حضورغوث پاک رحمۃ اللہ علیہ انہ محفول کے متعلق بیہ کی مراہ نہیں کہا تھا بلکہ آپ نے فقط چند خفی کہلانے والوں کے متعلق بیہ کلا تھا تھا چنا نچر آپ نے فرمایا واسا السحنفیۃ فہم بعض اصحاب ابی حنیفۃ النعمان بن ثابت "ترجمہ: باقی حفیہ بیامام ابو حنیفہ بن نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے بعض مقلد سے لیعنی حضور غوث پاک نے بعض حفیوں کے متعلق لکھا ہے اور وہا بی نے تمام حفیوں کو سے کمراہ ثابت کردیا ہے۔ ابن تیمیہ نبلی تھا اور اس کے چیلے بھی اپنے آپ کو نبلی کہتے تھا ور کہتے ہیں جبکہ عقائد ان کے غلط ہیں ، اب ان بعض حنیلوں کے گراہ ہونے سے تمام حنیلوں کو گراہ نہیں کہا جاسکتا۔

# حبوثی کتاب سے باطل عقیدہ امام ابوحنیفہ کی طرف منسوب کرنا

و بابی بعض اوقات ائمه کرام و بزرگان دین کی طرف اپنے باطل عقائد منسوب کرتے ہیں چانچے فالوی علمائے حدیث میں ایک و بابی مولوی امام اعظم کی طرف ایک حجوفی روایت یول منسوب کرتا ہے: ''غرائب فی تحقیق المذابہ میں ہے" رأی الإمسام أبو حنیفة من یأتی القبور بأهل الصلاح، فیسلم و یخاطب و یتکلم و یقول: یا أهل القبور هل لکم من غیر، و هل لکم من أثر؟ إنی أتیتکم و نادیتکم من شهور، ولیس سؤالی منکم إلا الدعاء، فهل دریتم أم غفلتم؟ فسمع أبو حنیفة یقول یخاطبه بهم فقال: هل أحابوا لك؟ قال: لا إفقال: سحقا لك، و تربت یداك! کیف تکلم أحسادا لا یستطیعون حوابا، و لا یملکون شیئا، و لا یسمعون صوتا؟ و قرأ ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنُ فِی الْقُبُورِ ﴾ یعنی امام ابوطنیفه نے یسمعون صوتا؟ و قرأ ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنُ فِی الْقُبُورِ ﴾ یعنی امام ابوطنیفه نے ایک علی الله کرتا اور اللام کرتا اور اللام کرتا اور اللام کرتا اور اللام کرتا اور اللام کرتا اور اللام کرتا اور اللام کرتا اور اللام کرتا اور اللام کرتا اور اللام کرتا اور اللام کرتا اور کلام

دین کس نے بگاڑا؟

رضی الله تعالی عنهم سے روایت ہے" کان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم یکره من الشاة سبعا المرارة والمثانة والحیاء والذکر والانثیین والغدة والدم و کان أحب الشاة إلی رسول الله صلی الله علیه و سلم مقدمها" ترجمہ: صنور صلی الله علیه و سلم مقدمها" ترجمہ: صنور صلی الله تعالی علیه وسلم ذبیحہ جانور کے سات اجزاء کو کروہ فرماتے تھے سات یہ بین: مراره (پته) مثانه، حیاء (شرمگاه) ذکر، صیے (کیورے)، غدود اور خون، اور آپ صلی الله علیه و آلہ وسلم کو بکری ذبیجہ کا مقدم حصه (یعنی دست) پندھا۔

(المعجم الاوسط،جلد10،صفحه217،حديث9486،مكتبة المعارف ،رياض)

#### ا قامت کے متعلق موجودا حادیث اور وہانی جہالت

ایک وہابی مولوی سے سوال ہوا: ''امام اور مقتدی شروع تکبیر سے اپنی اپنی جگه کھڑے ہوجائیں یا جب مکبر حی علی الصلوٰ قرپر پہنچے؟ جواب: ''کسی حدیث میں میں نے بیہ تر تیب نہیں دیکھی علماء کی ذہنیت ہے جس پڑمل کرنا نہ واجب ہے، نہ حرام۔''

(فتاوى علمائر حديث،جلد2،صفحه34،مكتبه سعيديه،خانيوال)

دیکسیں! وہابی مولوی نے اس مسئلہ پر کہا کہ مجھے اس مسئلہ میں کوئی حدیث نہیں ملی اور کہہ دیا کہ جسے مرضی ممل کرلو۔ پیتہ چلا کہ جس مسئلہ میں سی وہابی کوکوئی حدیث نہ ملے وہابی اس میں اپنی مرضی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہابی مقتدی اور امام تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑے ہوجاتے ہیں اور ساری تکبیر کھڑے ہوکر سنتے ہیں۔ فقہ فقی کی کتب میں اس مسئلہ کھڑے ہوجاتے ہیں اور ساری تکبیر کھڑے ہوکر سنتے ہیں۔ فقہ فقی کی کتب میں اس مسئلہ کے متعلق کھا ہے کہ امام اگر مسجد میں ہوتو سب بیٹھ کر تکبیر سنیں اور مکبر جب جی علی الفلاح پر کہنچ اس وقت کھڑا ہونا مستحب ہے ، کھڑے ہوکر تکبیر سننا مکروہ ہے چنا نچہ علامہ ابو بکر بن مسعود کا سانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بدائع الصنا کع میں فرماتے ہیں" و الہ جہ لئے فیسے ان

اور (مروجہ )مجلس میلا دکوملا حظہ فرماتے تو کیاان سے خوش ہوتے! مجھ فقیر کوتو یہ کامل یقین ہے کہ آپ ان مجالس کواگر دیکھتے تو ان کو نا جائز کہتے اوران پرا نکار فرماتے۔

(فتاوى علمائر حديث، جلد9، صفحه 148، مكتبه سعيديه، خانيوال)

یہاں مجددالف ٹانی نے مروجہ مجالس واجتماع کی مذمت فرمائی تھی اور وہائی مولوی نے مجالس واجتماع کی مذمت فرمائی تھی اور وہائی مولوی نے مجالس واجتماع کا ترجمہ میلا دشریف سے اپنا بغض ٹابت کرتے ہوئے مجلس میلا دکر دیا ہے۔ جبکہ مجددالف ٹانی کی عبارت میں میلا دشریف کا ذکر تک نہیں۔

# فصل پنجم: ومابيون كى حديث دانى

موجودہ وہابی تقلید کا انکار کرکے خود احادیث پڑعمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں،ان کی حدیث دانی ظاہر کرنے کے لئے صرف چند جزئیات پیشِ خدمت ہیں:۔

#### وہابیوں کے نزدیک کپورے حلال

وبابی مولوی خواجه محمد قاسم اپنی کتاب "فقالوی عالمگیری پرایک نظر" میں فقه خفی پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتا ہے: "کپورے حرام ۔ "ما یحرم اکله من اجزء الحیوان سبعة الدم المسفوح والذکر والانثیان والقبل والغدة والمثانة والمرارة "جانور کی سات اشیاء حرام ہیں: بہنے والاخون، ذکر، خصیے قبل، غدہ، مثانه، پته۔"

(فتاوی عالمگیری پر ایك نظر،صفحه 72، آزاد بك سائوس)

یہاں وہابی مولوی فقاؤی عالمگیری میں موجودایک جزئیہ پراعتراض کررہاہے کہ اس میں شرمگاہ اور کپوروں کوحرام قرار دیا گیا ہے، پتہ چلا کہ وہابیوں کے ہاں شرمگاہ اور کپورے کھانا حلال ہیں، جبکہان کاحرام ہونا حدیث پاک سے ثابت ہے چنانچ طبرانی مجم الاوسط میں ہے حضرت ابن عبراللہ بن عمراور ابن عدی سے اور بیہتی میں حضرت ابن عباس

كها بمين عبرالله بن الى يزيد فخبردى كه "قام المؤذن بالصلوة فلما قال قدقامت الصلواة قام حسين "ترجمه: مؤذن في نماز ك لئا قامت كهي، جبوه وقد قامت الصلواة يريبنجاتو حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنه كه عن موكئه .

(المصنف، باب قيام الناس عند الاقامة، جلد 1، صفحه 375، دار الكتب العلمية ، بيروت) حضرت عمر فاروق رضی اللّٰد تعالیٰ عنه بھی تکبیر بیٹھ کر سنتے اور بعد میں نماز بڑھاتے ۔ تھے چنا نچے المبوط میں ہے" و ابو یوسف احتج بحدیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه فانه بعد فراغ المؤذن من الاقامة كان يقوم في المحراب" ترجمه: المم ابويوسف نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے دلیل کپڑی ہے کہ وہ مؤذن کے تکبیر سے فارغ | ا ہونے کے بعدمحراب میں کھڑے ہوتے تھے۔

(المبسوط، كتاب الصلواة ، باب افتتاح الصلواة، جلد 1، صفحه 139، دار المعرفة، بيروت) بخاري ومسلم كےاستاذ الاساتذہ ویشخ الشیوخ محدث عبدالرزاق صنعانی رحمۃ اللّٰہ علیدا بنی سند کے ساتھ مشہور تابعی امام عطیہ رحمۃ اللّٰدعلیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمايا"كنا جلوسا عند ابن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما فلما اخذ المؤذن في الاقامة قيمنا فقال ابن عمر رضي الله تعالىٰ عنهما اجلسوا فاذا قال قد قامت الـصـلـو' ـة فقو مو ا" ترجمه: ہم لوگ حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالی عنهما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔جونہی مؤذن نے اقامت کہنا شروع کی ہم اُٹھ کھڑے ہوئے تو حضرت عبد الله بن عمر صنى الله تعالى عنهما في في مايا بيره حاو إجب قد قد مت الصلوة كها جائت ب کھڑ ہے ہوجاؤ۔

(المصنف، كتاب الصلوة، قيام الناس عند الاقامة، جلد1، صفحه 376، دار الكتب العلمية ، بيروت) ا مام حافظا بن حجرالعسقلا في رحمة الله عليه ببيره كرا قامت كوسنني اور "قيد قيامت

المؤذن اذا قال حي على الفلاح فان كان الامام معهم في المسجد يستحب للقوم ان يقوم في الصف " ليني خلاصه كلام يدكه امام قوم كي ساته مسجد مين بوتوسب كو اس وقت کھڑا ہونامستحب ہے جب مؤذن حی علی الفلاح کھے۔

(بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، جلد 1،صفحه 200، دارالفكر، بيروت)

وہانی چونکہ غیرمقلدتھا اسے اس مسلہ میں حدیث نہیں ملی تو اس نے اپنی مرضی چلائی اور حنفی نے فقہ فنی میں جیسے لکھا تھاو بسے کر لیا،اب دیکھیں فائدے میں کون رہا؟ یقیبناً حنفی رہا چونکہ اس مسلہ برکئی روایات مروی ہے چنانچہ امام بیہق عبداللہ بن ابی اوفی صحابی رضى الله تعالى عنه سے روايت كرتے بين "كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم اذا قال بالال قد قامت الصلواة نهض فكبّر "ترجمه: جب حفرت بال اقامت مين "قید قیامت الیصلوٰۃ" کہتے تورسول اللّه سلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کھڑ ہے ہوتے پھراللّٰدا کبر (السنن الكبري بيهقي، كتاب الصلوة،،جلد2،صفحه304، دارالفكر،بيروت)

شرح نووی ، فتح الباری اور بیہقی میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرقامت الصلوة بركه راح بوت تح " و كان انس رضي الله تعالىٰ عنه يقوم اذا قال المؤذن قد قامت الصلوة و كبر الامام"

(السنن الكبرئ بيهقى، باب متى يقوم المأموم، جلد2، صفحه 301، دارالفكر، بيروت) اور حضرت حسین بن علی رضی الله تعالی عنهما بھی قید قسامیت الیصلون میر کھڑے ہوتے تھ چنا نچ یہ ق میں ہے "وعن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی الله تعالىٰ عنهما انه كان يفعل ذلك و هو قول عطاء و الحسن"

(السنن الكبرى، كتاب الصلوة، باب متى يقوم المأموم، جلد2، صفحه 301، دارالفكر ، بيروت) امام محدث عبدالرزاق ابن جریج رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ سے راوی ہیں انہوں نے ۔

ہیں اور عام سے مسائل ان کو پیۃ نہیں ہوتے۔اب یہی روایتیں کسی وہانی کوجا کر دکھائی جائیں اوران سے کہا جائے کہ آپ اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہو،اب اقامت بیٹھ کر سنا کرو! د کیھئے گا کبھی بھی وہانی اس برغمل نہیں کریں گے، چونکہ بیاہل حدیث ہیں نہیں ، ں تعصب پینداور ڈیٹھ قوم ہےاوران سے بڑھ کر دیوبندی وہانی ڈیٹھ ہیں جو خفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اقامت کھڑے ہوکر سنتے ہیں جبکہ فتاؤی عالمگیری میں صاف کھاہے کہ کھڑ ہے ہوکرا قامت سننا مکروہ ہے۔

پھرکئی مرتبہ و مانی مجتهدعقا کداہل سنت کے متعلق اتنے دھڑ لے سے کہہ دیتے ہیں

کہ ایبا سنت وصالحین سے ثابت ہی نہیں جبکہ اس بر کئی احادیث ہوتی ہیں چنانجہ وہانی

# وسليے كے متعلق دلائل اور وہاني ا نكار

مولوی حافظ زبیرعلی زئی دعا میں فوت شدہ ہستی کے توسل پر کلام کرتے ہوئے لکھتا ہے:'' توسل بالاموات کا مطلب یہ ہے کہ دعا میں مردہ لوگوں کا وسلہ پیش کیا جائے ، یہ توسل بدعت ہے۔ کتاب وسنت اور سلف صالحین ہے توسل بالاموات ثابت نہیں ہے۔ لہٰذااس سے کی اجتناب کرنا جائے۔ '' (فتاری علمیہ ،جلد1،صفحہ 83،مکتبہ اسلامیہ،لاہور) اس مولوی نے توسل کو بدعت کہا دوسرا مولوی اسے شرک کا ذریعہ گھبرا تا ہے چنانچة سعوديه کاو ماني مفتى عبدالعزيز بن عبدالله بن بازلکھتا ہے:''ر ہا آپ صلى الله عليه وآ وسلم کے جاہ دمرتبہ سے یا آپ کی ذات سے یا آپ کے قل سے یا دیگر انبیاءاور صالحین کے جاہ ومرتبہ سے یاان کی ذات سے یاان کے حق سے وسلیہ لینا تو یہ سب بدعت ہیں۔ شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں۔ بلکہ یہ شرک کے اسباب و وسائل میں سے ہیں کیونکہ صحابہ کرام رضى الله تعالى عنهم نے اييانہيں كيا۔''

الصلوّة " كےنز دیک كھڑ ہے ہونے كامسكه بهان كركےاسے حضرت عبداللّٰہ بن مسعود رضى اللّٰدتعاليٰ عنه كےاصحاب سے ثابت كرتے ہوئے لكھتے ہيں " و كـذا رو اہ سعيـد بين منصور من طريق ابي اسحاق عن اصحاب عبد الله "ترجمه: المام سعيد بن منصور نے بطریق ابواسحاق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کےاصحاب سے ایسا ہی روايت كيا ب- (فتح الباري، كتاب الاذان، جلد2، صفحه 120، دارنشر الكتب الاسلامية ، لا بهور) عمدة القارى شرح بخارى ميں ہے "احتلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس إلى الصلاة ومتى يكبر الإمام فذهب الشافعي وطائفة إلى أنه يستحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة وكان أنس يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة و الكوفيون يقومون في الصف إذا قال حي على الصلاة فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام" ليني علائے سلف اور بعد والوں نے اس مسله میں اختلاف کیا ہے کہ لوگ نماز کے لئے کب کھڑے ہوں اورا مام تکبیر کب بڑھے تو امام شافعی اور دیگر علاءاس طرف گئے کہ متحب ہے قیام نہ کیا جائے جب تک مکبر اقامت سے فارغ نہ ہو جائے اور حضرت انس رضي الله تعالى عنداس وقت كھڑ ہے ہوتے تھے جب مكبر قيد قيامت الصلواة کہتا۔امام احمداورامام ابوحنیفہ اور کو فیوں نے کہا کہ جب مکبر حی علی الصلاۃ کیے اس وقت اوگ صف میں کھڑے ہوں اور جب مکبر قد قامت الصلوٰ ۃ بڑھے امام تکبیر کھے۔ (عمدة القاري ،باب متى يقوم الناس --،جلد 5صفحه224، دارالكتب العلمية ،بيروت) ا تنی کثیرروایتوں میں سےایک روایت بھی وہایی مولوی کی نظر سے نہیں گز ری۔ یہ ہے وہا بیوں کی حدیث دانی! باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے حدیث کی ساری کتابیں بڑھ لی

السلام إلى الله عز و جل يوم القيامة بل استقبله و استشفع به فيشفعه الله وقد روى هذه القصة أبو الحسن على بن فهر في كتابه فضائل مالك بإسناد لا بأس به وأخرجها القاضى عياض في الشفاء من طريقه عن شيوخ عدة من ثقات مشايخه " ترجمه: جب امام ما لك سابوجعفر منصورعبا " جوبنوعباس كي دوسر خليفه مشايخه " ترجمه: جب امام ما لك سابوجعفر منصورعبا " جوبنوعباس كي دوسر خليفه حقانهول نے سوال كيا كه الم عبدالله! ميں روضه مبارك كي طرف منه كرك (اور قبله كي طرف بير كي اور قبله كي طرف بير كاور قبله كي الله تعالى عنه نے فرمايا كه و حضور نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم سے منه نه بير عاور تير عباب حضرت آدم عليه السلام كے لئے قيامت والے دن رب تعالى كي بارگاه ميں وسيله بيں - بلكه ان كي طرف منه كركے شفاعت طلب كر الله قبول فرمائي گا سيواقعه ابوالحن على بن فهر نے اپني طرف منه كركے شفاعت طلب كر الله قبول فرمائي گا سيواقعه ابوالحن على بن فهر نے اپني كتاب فضائل ما لك ميں شيح سند كے ساتھ نقل كيا ہے ۔ اس واقعه كو قاضى عياض رحمة الله عليه نے شفاش يف ميں ثقة شيوخ سند كے ساتھ نقل كيا ۔

(الموسوعة الفقهيه الكويته، جلد 14، صفحه 157، دارالسلاسل الكويت) المموسوعة الفقهيد ميل مي "ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية ومتأخرو الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة) إلى جواز هذا النوع من التوسل سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته "ترجمه: جمهور فقهاء (مالكيه، شافعيه، متاخرين حنفيه، حنابله) اس طرف كي كه نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم كوتسل سادعا كرناان كي حيات اوروفات دونول صورتول مين جائز ہے۔

(الموسوعة الفقهيه الكويته، جلد 14، صفحه 149، دارالسلاسل ، الكويت) پية چلاكه دنياست پر ده كرنے كے بعد ميں انبياء يهم السلام وبزرگان دين كاوسيله احاديث و چاروں ائم كرام سے ثابت ہے اور وہائي كہتا ہے كه بيه كتاب وسنت اور سلف

(اركان اسلام سے متعلق اسم فتاوى،صفحه23،دعوت وارشاد،رياض) جبكهاس بركثير دلائل موجود بهن \_المعجم الكبيرللطير اني مين حضرت انس بن ما لك سے مروی ہے کہ جب حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه کی والدہ محتر مه حضرت فاطمه بن اسدرضي الله تعالى عنها فوت ہوئيں تو حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے حکم ديا كغنسل ميں ان 📗 پرتین مرتبه پانی بهایا جائے ، جب آخر میں کافور ملایا نی ڈال دیا۔ تو حضورصلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم نے اپنی قبیص مبارک اتار کر دی اوراس قمیض کو گفن بنانے کا کہا۔ پھررسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید،ابوابوب انصاری،عمر بن خطاب اوراسودغلام رضی الله تعالی عنهم کو بلایا۔ان کے لئے قبر کھودی گئی ،حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک 🖠 ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا، پھران پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی ۔ پھر جب دفنانے سے فارغ ہوئے تو يوں دعاكى ( (الله الذي يحيى ويميت وهو حي لايموت أغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحمه الراحمين)) ترجمه:الله عز وجل جوزندگي اورموت ديتا ہے،وہ زندہ ہےاسے موت نہیں ،اے اللہ! میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما،اس کی حجت اسے سکھا دے،اس کی قبروسیع فرمااینے نبی کے توسل سے اور مجھ سے پہلے جوانبیاء علیهم السلام آئے ہیںان کے توسل ہے۔ بے شک توارحم الراحمین ہے۔

(المعجم الكبيرللطبراني، جلد 24، صفحه 351، مكتبة العلوم والحكم، الموصل) امام قسطلاني سے امام مالک رحمة الله عليها كے حوالے سے منقول ہے كه "أن مالكا لما سأله أبو جعفر المنصور العباسي ثاني خلفاء بني العباسي ا أبا عبد الله أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم و أدعو أم أستقبل القبلة و أدعو ؟فقال له مالك ولم تصرف و جهك عنه وهو وسيلتك و وسيلة أبيك آدم عليه

سے بردہ کر گئے ہیںان کے توسل سے دعا کرنابالکل جائز ہے۔ بلکہ وہابیوں کے ایک بہت بڑے مولوی شوکانی نے بھی انبیاء کیہم السلام اور صالحین کے توسل سے دعا مانگنا جائز کہا بي تخة الذاكرين للشوكاني مين بي "ويتوسل إلى الله بأنبيائه والصالحين"رجمة اللّه عز وجل كى طرف انبياء كيهم السلام اورصالحين كووسيله بنايا جائے۔

(الموسوعة الفقهيه الكويته،جلد14،صفحه158،دارالسلاسل ،الكويت)

### مختلف اسنادى جابل موكرهكم لگادينا

بعض اوقات کسی وہابی کوکسی مسئلہ پر کوئی حدیث مل بھی جاتی ہے، پھرا گراس حدیث کے متعلق کسی بڑے وہائی جیسےالبانی نے کہددیا ہو کہاس میں فلاں راوی ضعیف ہے تو وہائی البانی کی تقلید کرتے ہوئے اس حدیث کا انکارکر کے اس مسلہ کے متعلق پھراپنی عقل لڑا تا ہے جبکہ اس مسلہ کے متعلق دوسری سند کے ساتھ بھی حدیث موجود ہوتی ہے جس سے بیمجہدو مانی جاہل ہے۔اس کی ایک مثال یوں ہے کہ مبشر احمد ربانی ککھتا ہے:''اگلی صف میں سے کسی کو پیچھے تھنچ لانے کے متعلق صبح حدیث ثابت نہیں ہے۔حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے طبرانی اوسط میں روایت بیچھے تھنچ لانے کے متعلق ہے۔اس کی سندمیں بشربن ابراہیم راوی نہایت ضعیف ہے جبیبا کہ حافظ ابن حجر رحمة الله علیه اور امام ميتم رحمة الله عليه في السيضعيف كها ہے " (احكام و مسائل ،صفحه 207 ، دارالاندلس، لاسور) يہاں حضرت ابن عباس رضي اللّٰد تعالٰي عنه والى سند ميں ايك راوي ضعيف كهه كر وہائی نے پورےمسئلہ کا انکار کر دیا جبکہ اسی مسئلہ پر دوسری سند کے ساتھ بھی حدیث مروی ے چنا نچا المراسل لا في داؤد ميں مرفوع مديث ہے "حدثنا الحسن بن على، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الحجاج بن حسان، عن مقاتل بن حيان، رفعه قال :قال

صالحین سے ثابت نہیں۔ وہابیوں کے نز دیک سلف صالحین صحابہ کرام و تابعین و جاروں ائمنہیں بلکہ ابن تیمیہ، شوکانی، ابن قیم، ابن عبدالوہاب نجدی ہیں۔وسلے کاسب سے پہلا منکر ابن تیمیہ تھا اور وہانی اس کی تقلید میں و سلے کا انکار کرتے ہیں چنانچہ ردالحتار میں ب" وقال السبكي: يحسن التوسل بالنبي إلى ربه ولم ينكره أحد من السلف ولا الخلف إلا ابن تيمية فابتدع ما لم يقله عالم قبله " ترجمه: الم الله عليه نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کے حضور نبی کریم کا وسیلہ دینامشخسن ہےاوراسلاف میں سے کسی نے اس کا افکار نہیں کیا مگرابن تیمیہ نے اس کا افکار کیا جواس سے پہلے کسی عالم نے نہیں کیا تار (ردالمحتار، كتاب الحظر والاباحت، فصل في البيع ، جلدة، صفحه 397، دار الفكر، بيروت) علامهاحمه بن محمرشهاب خفاجي عنابية القاضي وكفابية الراضي ميس امام حجة الاسلام محمه غزالی قدس سرہ العالی وامام فخرالدین رازی رحمۃ اللّٰدعلیہ ہے اس معنی کی تائید میں نقل فرماتي بين "ولـذا قيل اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا من اصحاب القبور الا انه ليس بحديث كما توهم ولذا اتفق الناس على زيارة مشاهد السلف والتوسل بهم التي الله وان انكره بعض الملاحدة في عصرنا والمشتكي اليه هو الله "ترجمه: اس لئے کہا گیا کہ جبتم پریثان ہوتو مزارات اولیاء سے مدد مانگو ۔ مگر بیحدیث نہیں ہے جبیبا کہ بعض کو وہم ہوا۔اوراسی لئے مزارات سلف صالحین کی زیارت اورانہیں اللَّهُ عزوجل كي طرف وسلِه بنانے يرمسلمانوں كاا تفاق ہےاگر چہ ہمارے زمانے ميں بعض ملحد بے دین لوگ اس کے منکر ہوئے اور خداہی کی طرف ان کے فساد کی فریا دہے۔

(عناية القاضي، تحت الآية ، جلد 9، صفحه 399 ، دار الكتب العلمية ، بيروت) ان متند دلائل سے ثابت ہوا کہ جوانبیاء کیہم السلام اوراولیاء کرام رحمهم اللّٰد دنیا سے فائدہ نہاٹھایا جائے۔واللہ اعلم''

(فتاوای علمیه ،جلد2،صفحه218،218،مکتبه اسلامیه،لاسور)

یہ موجودہ وہابی مجہد کا اجتہادہ ہے۔ سب سے پہلے وہابی صاحب نے قسطوں کے کاروبار کو حدیث پاک سے ناجائز ثابت کیا ہے جو کہ بالکل غلط ہے۔ حدیث میں موجود ایک عقد میں دوسرے عقد کا مطلب ہے کہ ایک وقت میں خریدار بھی بن رہا ہوا ور اجیر بھی جسے آ جکل مارکیٹنگ کی کمپنیاں Tines، G.M.I، وغیرہ ہیں جس میں شرط ہوتی ہے کہ آپ ہماری پروڈ کٹ خریدیں گے تو ہمارے ممبر بن جا ئیں گے، یہ ایک عقد میں دوعقد ہیں۔ وعقد میں دوعقد ہیں۔ وقت میں ایک ہی عقد ہورہا ہوتا ہے یعنی وہ اس چیز کو ہیں۔ وقت میں ایک ہی عقد ہورہا ہوتا ہے یعنی وہ اس چیز کو صرف خرید ہی رہا ہوتا ہے، اب اس نے اس چیز کو کمل بیبیوں سے خرید ناہے یا ادھار پریہوہ سرف خرید ہی رہا ہوتا ہے۔ دوسری وہابی مولوی صاحب کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ ذکورہ مسائل میں سائل نے شطوں کے متعلق تو سوال کیا ہی نہیں ، اس نے تو یہ پوچھا ہے کہ میں ایک میں سائل نے شطوں کے میں ایک دیا ہوں کیا یہ درست ہے؟ اس نے بہیں کہا کہ میں ایک فقد کے میں اور ادھار اسے میں اور ادھار اسے میں اور ادھار اسے میں اور ادھار اسے میں اور ادھار اسے میں اور ادھار اسے میں ایک وقید جائز نہیں ہوں۔ وہابی مجتہد نے بغیر سوال میں تی جربا ہوں۔ وہابی مجتہد نے بغیر سوال کیا تو کو ایک بی تو یہ باب تقسطوں پر کاروبار کو ناجائز تھہرادیا جبکہ فتسطوں پر کاروبار کی قید جائز نہیں ہے۔

#### اہل الرائے کی وضاحت

جیسا کہ پیچیے بیان کیا گیا کہ اہل الرائے اور اہل حدیث اہل سنت کے دوگروہ ہوتے تھے اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل الرائے سے تھے۔ وہابی مولوی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائم کہ کرام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول منظبق کرتے ہیں کہ

النبي صلى الله عليه وسلم :إذا جاء رجل فلم يجد أحدا فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه فما أعظم أجر المختلج"

(المراسيل، جامع الصلاة، جلد 1، صفحه 116، مؤسسة الرسالة، بيروت)

پھرسب سے بری بات یہ ہے کہ وہائی قرآن واحادیث سے استدلال بھی عجیب وغریب کرتے ہیں ہر جائز ومستحب فعل جیسے میلا وہ ختم وغیرہ کو بدعت کہہ کرایک حدیث فٹ کردیں گے کہ ہر بدعت گراہی ہے۔ انبیاء علیہم السلام اوراولیاء کرام سے مدد مانگنے پر قرآن پاک میں موجود بتوں والی آیات منطبق کر کے اسے شرک کہہ دیتے ہیں۔ آیت وحدیث کا مطلب کچھاور ہوتا ہے وہائی ٹیڈی مجتہداستدلال کچھاور کررہا ہوتا ہے۔

#### فشطول بركاروباراورومابي اجتهاد

وہابی مولوی حافظ زبیرعلی زئی قسطوں کے کاروبارکو ناجائز گھراتے ہوئے حدیث پاک سے یوں استدلال کرتا ہے کہ جب اس سے سوال ہوا: ''میراایک موٹر سائنگل ہے جسے میں نے ساٹھ ہزاررو پیینفذلیا ہے اور دس مہینے ادھار کے لئے گا کہ کو پچانوے ہزار میں دینا چاہتا ہوں، وہ گا کہ بھی بخوشی خرید نے کے لئے تیار ہے۔اب میرا منافع گھرتا پینتس ہزاررو پید کیااس قتم کی تجارت جائز ہے؟''(نیک محمد، مجھی یورہ)

جواب: "سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سود ہے میں دوسودوں سے منع کیا ہے۔ " نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم عن بیعتین فی بیعة "۔۔۔۔آ خر میں مختصراعرض ہے کہا گرنقذاور ادھار کا فرق نہ ہوتو سودا جائز ہے جا ہے تقسیط (قسطیں) ہوں یا نہ ہوں۔ شریعت میں نفع میں کوئی خاص حدمقر رنہیں ہے۔ بشر طیکہ ادھار میں اضافہ کرکے دوسر شخص کی مجبوری میں کوئی خاص حدمقر رنہیں ہے۔ بشر طیکہ ادھار میں اضافہ کرکے دوسر شخص کی مجبوری

لئے نہیں لکھا جاسکتا۔ اس کے باوجود و ہا ہوں کو اپنی جہالت کا اعتراف نہیں بلکہ امام ابوضیفہ پر پرالٹی تنقید کرتے ہیں کہ وہ احادیث کے مقابل اپنی عقل لڑاتے تھے چنا نچہ امام ابوضیفہ پر تنقید کرتے ہوئے وہابی مولوی عبدالرحمٰن کیلانی صاحب آئینہ پرویزیت میں لکھتا ہے: ''پھرآپ میں علم حدیث کی کمی بھی تھی۔ لہذا جب آپ کوئی الی حدیث سنتے جوآپ کو پہلے معلوم نہ ہوتی تو اس پر فوراعقل کی روسے تنقید کردیتے تھے۔ تنقید کرنا بھی کوئی جرم نہیں۔ صحابہ سے خودایسے موقعوں پر تنقید منقول ہے۔ امام صاحب پر الزام اصل ہے ہے کہ تمام فقہاء میں سے یہی ایک امام ہیں جو اہل الرائے کے کردیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام فقہاء میں سے یہی ایک امام ہیں جو اہل الرائے کے لئے۔ سے مشہور ہوئے اور اس لقب کے مقابلہ میں باقی مسلمان اہل حدیث کہلانے گئے۔ حدیث کے معاملہ میں عقل کا ایبا آزادانہ استعال فی الواقعہ امام صاحب کا ایک کمزور پہلو حدیث کے معاملہ میں عقل کا ایبا آزادانہ استعال فی الواقعہ امام صاحب کا ایک کمزور پہلو حدیث کے معاملہ میں عقل کا ایبا آزادانہ استعال فی الواقعہ امام صاحب کا ایک کمزور پہلو حدیث کے معاملہ میں عقل کا ایبا آزادانہ استعال فی الواقعہ امام صاحب کا ایک کمزور پہلو حدیث کے معاملہ میں عقل کا ایبا آزادانہ استعال فی الواقعہ امام صاحب کا ایک کمزور پہلو حدیث کے معاملہ میں عقل کا ایبا آزادانہ استعال فی الواقعہ امام صاحب کا ایک کمزور پہلو حدیث کے معاملہ میں عقل کا ایبا آزادانہ استعال فی الواقعہ امام صاحب کا ایک کمزور پہلو

(أئينه پرويزيت،صفحه654،مكتبة السلام،لامور)

قارئین پر یہ واضح کرنا مطلوب ہے کہ احادیث سے استدلال کرنا ہر کسی کا بس نہیں، جسے تمام احادیث، صحابہ کے اقوال، لغت، اجماع وغیرہ پر مکمل عبور ہوصرف اسے اجتہاد کی اجازت ہے جو موجودہ دور میں نا پید ہے۔ عافیت اسی میں ہے کہ بزرگانِ دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کی جائے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جنہیں وہ ابی اپنا امام سمجھتے ہیں وہ واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہندوالوں کے لئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید واجب ہے کیونکہ فقہ حنی کے علاوہ دوسرے مسالک کے نہ مفتیانِ کرام ہیں نہ کتب ہیں چنانچہ اپنی کتاب الانصاف میں دوسرے مسالک کے نہ مفتیانِ کرام ہیں نہ کتب ہیں چنانچہ اپنی کتاب الانصاف میں

حضرت عمر فاروق اہل الرائے کو بہت بُر البجھتے تھے۔ یہان وہا بیوں کا فریب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اہل الرائے تا پہند تھان سے مرا دوہ لوگ ہیں جو قرآن وصدیث وصدیث کے خلاف رائے قائم کرتے ہیں جبحہ ائمہ جمہتدین نے ہرگز قرآن وصدیث کے خلاف رائے قائم نہیں کی بلکہ ان کا اجتہاد قرآن وصدیث کے خلاف رائے تا ہم نہیں کی بلکہ ان کا اجتہاد قرآن وصدیث کے خلاف تو وہا بیوں کی رائے ہوتی ہے۔ ائمہ جمہتدین کا اجتہاد صحیح معنوں میں اجتہاد کہلا تا ہیں۔ ایک مثال پیش کی جاتی ہے: وہائی مفتی عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز سے سوال ہوا: ''کسی روزہ دار نے سیجھ کر کہ آفاب غروب ہو چکا ، یا ہیں بھی صرکہ انہیں صحیح بات ہے کہ کہ روزہ کے سلسلہ میں احتیاط برستے ہوئے اور تساہل کا سد باب طلوع ہوئی ہے ، پچھ کھا پی لیا یہ بوی سے جماع کر لیا تو اس کا کیا تھم ہے ؟''جو اب میں لکھتا کرنے کے لئے ایسے خص کو اس روزہ کی قضا کرنی ہوگی اور بیوی سے جماع کرنے کی صورت میں جمہور اہل علم کے زد دیک ظہار کا کفارہ بھی دینا ہوگا۔''

(اركان اسلام سر متعلق اسم فتاوى،صفحه 213،دعوت وارشاد،رياض)

یہاں وہابی مفتی نے عجیب وغریب ہی اجتہاد کیا ہے سیدھا سیدھا قضا کا حکم نہیں دیا ،ٹیڑھے میڑھے میڑھے انداز سے پہلے کہا کہ قضا ہوگی اور بیوی سے صحبت کے مسئلہ میں کہد دیا کہ ظہار کا کفارہ ہوگا۔اس مسئلہ میں ظہار کا کفارہ کہاں سے آگیا؟ یہاں تو غلطی سے کھانے اور صحبت کا پوچھا گیا ہے اور اس کے متعلق صراحت ہے کہ صرف ایک روزے کی قضا ہوگی۔کفارہ تو اس صورت میں آتا ہے جب قصدا کوئی بیوی سے جماع کرے۔اس طرح اور کئی وہا بیوں کے باطل اجتہادان کے قباد کی میں موجود ہیں جنہیں مزید صفح ہرنے کے اور کئی وہا بیوں کے باطل اجتہادان کے قباد کی میں موجود ہیں جنہیں مزید صفح ہرنے کے

دین کس نے بگاڑا؟

بھی زندہ رکھے اور تمہیں بھی زندہ رکھے۔

(سنن ابن ماجه، ابواب النكاح ، باب الغناء والدف، جلد 1، صفحه 612، دار إحياء الكتب العربية)

اسی طرح اور کئی مثالیس دیکھی اور سنی گئی ہیں کہ حدیث کو سمجھے بغیراس پر الیما عمل

کررہے ہوتے ہیں جودیگر احادیث کے خلاف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف نے ہر کسی

کے لئے حدیثوں سے استدلال کرنے سے منع کیا ہے چنا نچہ امام اجل سفیان بن عیمینہ کہ

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وا مام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور امام بخاری وامام مسلم کے استاذ

الاستاذ اور اجلہ ائمہ محدثین و فقہائے جبہدین و تبع تا بعین سے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہم

اجمعین ارشاد فرماتے ہیں "الحدیث مضلّة الله للفقهاء "ترجمہ: حدیث گراہ کرنے والی

(المدخل لابن الحاج ،فصل في ذكر النعوت ،جلد1،صفحه122،دارالكتاب العربي ،بيروت)

## علوم حدیث کی آٹر میں وہا ہیوں کا اپنے عقائد پھیلانا

یہ تو تھی وہا بیوں کی احادیث کے متعلق کم علمی و جہالت کا حال ۔اب چند حوالے ایسے پیش کئے جاتے ہیں جن میں وہا بیوں نے علم حدیث کی آڑ میں عقائد اہل سنت کی تائید پرمو جود روایت کو غلط ثابت کیا ہے اور اپنے عقائد کے بطلان کو چھپانے کی کوشش کی ہے:۔

### حضورعليهالسلام كادرودسننااورامتيوس كاعمال سے باخبر ہونا

اہل سنت کا بیعقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبرانور میں حیات ہیں ،امتیوں کا درود سنتے ہیں اور آپ کی امت کے اعمال آپ کے حضور پیش کئے جاتے ہیں ،اس عقیدہ پر کشیر احادیث ہیں۔وہائی اس عقیدے کی نفی اوران روایتوں کوغلط ثابت

وین کس نے نگاڑا؟

فرماتے ہیں"فاذا کان إنسان جاهل فی بلاد الهند أو فی بلاد ما وراء النهر ولیس هناك عالم شافعی و لا مالكی و لا حنبلی و لا كتاب من كتب هذه المداهب و جب علیه أن یقلد لمذهب أبی حنیفة ویحرم علیه أن یخرج من مذهبه لأنه حینئذ یخلع ربقة الشریعة ویبقی سدی مهملا" ترجمه:اگركوئی جابل شخص بندوستان یا ماورا پنهر کے علاقے میں بواور و بال كوئی شافعی ، ماكی یا حنبلی عالم موجود نه بواور نه ان مذاب كی كوئی كتاب وستیاب بوتو اس پرامام ابو حنیفه رحمة الله علیه كی تقلید واجب ہے اوران کے مذہب کو چھوڑ نا اس کے لئے حرام ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ شخص شریعت کی یا بندیاں اسینے گلے سے اتار کر بالكل آزاداور مهمل ہوجائے گا۔

(الانصاف في بيان اسباب الاختلاف، صفحه78، دارالنفائس)

موجوده دور میں وہابیوں کواور دیگر دوچار جماعتیں پڑھے ہوؤں کود یکھا ہے کہ دہ حدیثوں کی بعض کتابوں کے ترجے پڑھ کرخود کو مجتد اور مولو یوں کو جاہل ہے دین سمجھتے ہیں۔ حدیث کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اس سے ایسا استدلال کرتے ہیں جوخود حرام ہوتا ہے جیسے ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی کے نکاح کے متعلق کہا: کیا تم نے کسی گانے والی کودلہن کے ساتھ محدیث میں طاقہ ہے جہ جبکہ حدیث میں گانے ہوگا ناجا کڑ ہے جبکہ حدیث میں گانے سے مراد دعا کہ اشعار کا پڑھنا تھا جس کی حدیث ہی میں صراحت ہے چنا نچے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انصار کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن میں غزلیات پڑھنے کا رواج ہے لہذا اگر تم لوگ اس وہن کے ساتھ کوئی ایسا جھیج جو کہتا ((اتینا ہے مدانے ماتین احدیث اور احدیث ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ((اتینا ہے مدانے مدان و حیا ہے د)) یعنی ہم تہمارے پاس آگے اللہ تعالی ہمیں ((اتینا ہے مدانے مدان و حیا ہے د)) یعنی ہم تہمارے پاس آگے اللہ تعالی ہمیں

مشهود تشهده الملائكه ليس من عبد يصلى على الا بلغنى صوته حيث كان)) قلنا و بعد وفاتك قال ((و بعد وفاتى ان الله حرم على الارض اجساد الانبياء)) "رجمه: حضرت ابودرداء رضى الله تعالى عنه نها كهرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: مجمعة والحدن مجمع بركثرت سے درود بر ها كرو بيابيا دن ہے كه جس ميں فرشة حاضر ہوتے ہيں ۔ كوئى آدى مجمع بردرو ذہييں بر هتا مگر مجمح تك اس كى آواز بہنج جاتى فرشة حاضر ہوتے ہيں ۔ كوئى آدى مجمع بردرو ذہييں بر هتا مگر مجمح تك اس كى آواز بہنج جاتى عبد وفات كے بعد بھى؟ تو آپ فرمايا: ميرى وفات كے بعد بھى؟ تو آپ فرمايا: ميرى وفات كے بعد بھى - بحد وبابى مولوى كہتا ہے كه ) بيروايت درست نہيں ہے ۔ "

(احكام ومسائل،صفحه 47،دارالاندلس،لاسور)

اعمال پیش ہونے کی نفی پروہابی مبشراحمدربانی کہتا ہے: ''فدکورہ بالااحادیث سے معلوم ہوا کہ ہمارے تمام اعمال اللہ کی طرف اٹھائے اور پیش کئے جاتے ہیں ، جوان کی جزاوسزا کا مالک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی متصرف الامورنہیں جس کے سامنے اعمال پیش کئے جاتے ہوں۔منداحمہ کے حوالے سے جوروایت پیش کی گی ہے۔۔پیروایت ضعیف کئے جاتے ہوں۔منداحمہ کے حوالے سے جوروایت پیش کی گی ہے۔۔پیروایت ضعیف ہے۔''

یہاں وہابی مولو یوں کے تین حوالے پیش کئے گئے اور آپ ملاحظہ فر مائیں ہر وہابی نے اس عقیدہ کی نفی کے ساتھ صرف ایک حدیث کھی ہے اور اسے غلط قرار دیا ہے جبکہ اس عقیدہ پر گئی احادیث ہیں جن کے مجموعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام امت کا درود سنتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں اعمال نامے پیش ہوتے ہیں اور محدثین نے ان سب احادیث کی روثنی میں اس عقیدہ کی تائیو فر مائی ہے چنا نچہ "معارج القبول بشرح سلم

کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔حافظ زبیرعلی زئی وہابی سے سوال ہوا:''جودرود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس پڑھا جاتا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بنفسہ ساعت فرماتے ہیں؟ دلیل سے واضح کریں۔''
جواب میں کہتا ہے:''ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

جواب میں اہتا ہے: ''ایک روایت میں ایا ہے کہ بی سی اللہ علیہ والہ وسم کے فرمایا((من صلی عند قبری سمعته ومن صلی علی نائیاابلغته )) جو شخص مجھ پر دور سے درود پڑھتا میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے تو میں اسے سنتا ہوں اور جو شخص مجھ پر دور سے درود پڑھتا ہے تو میں اسے سنتا ہوں اور جو شخص مجھ پر دور سے درود پڑھتا ہے تو میں السفعفاء عقیلی ۔۔عقیلی نے کہا''لا اصل کہ من حدیث الاعمش کی حدیث الاحمش کی حدیث الاحمش کی حدیث سے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔۔۔۔ صحیح روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے فرشتے زمین میں پھرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوآپ کی امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔

(فتاوى علميه، حافظ زبير على زئى، جلد1، صفحه 83، مكتبه اسلاميه، لا سور)

ایک وہابی مولوی مبشر احمد ربانی لکھتا ہے: ''معلوم ہوا کدرسول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وہلم کی ذات گرامی پرصلوۃ وسلام پڑھنا چا ہے لیکن یہ سی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ دنیا میں جہاں بھی درود پڑھا جا تا ہوآ پ تک اس کی آ واز پہنے جاتی ہے یا آپ اسے سنتے ہیں۔امام ابن قیم نے صلوۃ وسلام کے متعلق جو کتاب بنام جلاءالافہام کھی ہے اس میں ایک روایت حضرت ابودرداءرضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ درج کی ہے ''قال الطبرانی حدثنا بن ایوب العلاف حدثنا سعید بن ابی مریم عن خالد بن یزید عن سعید بن ابی مریم عن خالد بن یزید عن سعید بن ابی هلال عن ابی الدرداء رضی الله تعالیٰ عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ((اکثروا الصلوۃ علی یوم المجمعة فانه یوم المجمعة فانه یوم

الله تعالی نے زمین پرانبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کردیا ہے۔ درود اور اعمال پہنچنے کے متعلق کی احادیث ہے اور بعض صحیحین میں ہیں کیکن ان میں جسموں کا ذکر نہیں اور بیر ثابت ہے کہ شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں تو انبیاء کیبہم السلام کے بدرجہاو کی صحیح رہتے ہیں جبیسا کہامام بخاری نے فرمایا ہے۔

(معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، جلد2، صفحه 792، دار ابن القيم الدمام) امام دیلمی رحمة الله علیه نے مسندالفردوس میں اورامام جلال الدین سیوطی رحمة الله عليه نے الفتح الكبير في ضم الزيادۃ إلى الجامع الصغير ميں سيدنا صديق اكبررضي اللَّه تعالٰي عنه ہے روایت کی ،حضور پرنورسید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((اعشر واالصلوبة على فأن الله تعالى وكل لى ملكا عند قبري فأذا صلى على رجل من امتى قال لى ذلك الملك يامحمد ان فلان بن فلان يصلى عليك الساعة )) ترجمه: مجم پر درود بہت بھیجو کہ اللہ تعالیٰ نے میر بے مزار پرایک فرشتہ متعین فر مایا ہے جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ مجھ سے عرض کرتا ہے: یارسول اللہ! فلاں بن فلاں نے ابھی ا بهى حضور برورود بي الفتح الكبير ، حرف الهمزه ، جلد 1، صفحه 211 ، دار الفكر ، بيروت دیکھیں! اللّٰدعز وجل نے نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وآ لیہ وسلم کے مزار کے خادم کو یہ تصرف عطافر مایا ہے کہ نہ صرف پوری دنیا سے درودیا ک کی آ واز سنتا ہے بلکہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ بیدرود پڑھنے والاکس کا بیٹاہے؟ سبحان اللہ! بیشان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا۔بعض اس موقع پر ایک بے وقو فانہ جملہ کہتے ہیں کہ اللہ عز وجل نے صرف فرشتوں کوسننے کی طاقت عطافر مائی ہے نبی علیہ السلام کونہیں۔اس کا جواب دیتے ہوئے ملاعلی قارى رحمة الله عليه لكصع بين "أن الأنبياء أحياء في قبورهم فيمكن لهم سماع صلاة

الوصول إلى علم الأصول " مين حافظ بن أحمد بن على الحلمي رحمة الشعليد لكصة بن "وقال ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسى عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة وإن أحدا لا يصلي على إلا عرضت على صلاته حتى يفرغ))قال قلت: وبعد الموت قال ((إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء))و رواه ابن ماجه بإسناد جيد وفي رواية للطبراني ((ليس من عبد يصلي على إلا بلغني صلاته)) قلنا وبعد وفاتك قال وبعد وفاتي ((إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء))والأحاديث في بلوغ صلاتنا إليه وعرض أعمالنا عليه كثيرة جدا و بعضها في الصحيحين لكن بدون ذكر الأحساد وقد ثبت أيضا في أجساد الشهداء أنها لا تبلي فكيف بأجساد الأنبياء كما قال البخاري رحمه الله تعالى" ترجمه: حضرت ابودرداء يهم وي جرسول الله ملى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: جُحُعَہ والے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ بدالیا دن ہے کہ جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔کوئی آ دمی مجھ پر درودنہیں پڑھتا مگر مجھ تک اس کا دروداس کے فارغ ہونے سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ میں نے کہا: آ پ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی؟ تو آپ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔اس حدیث کوابن ماجہ نے بسند جیدروایت کیا ہےاورطبرانی کی روایت میں ہے کہ کوئی آ دمی مجھ پر درود نہیں بڑھتا مگر ہی کہ مجھ تک اس کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ہم نے کہا: آپ کی وفات کے بعد بھی؟ تو آپ نے فرمایا: میری وفات کے بعد بھی۔ بے شک

کردیا ہے۔ محققین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم الله علیہ وآلہ وسلم الله علیہ وآلہ وسلم الله علیہ مسلام الله علیہ مسلام الله علیہ مسلام الله علیہ مسلق ادراک مثلاً جاننا اور سننا تو تمام فوت شدگان کے جسم بوسیدہ نہیں ہوتے ہاں البتہ مطلق ادراک مثلاً جاننا اور سننا تو تمام فوت شدگان کے لئے ثابت ہے۔

(نیل الأوطار ، جلد 3، صفحہ 295، دار العدیث ، مصر)

یبی عبارات دوسرے وہائی مولوی محمد اشرف عظیم آبادی نے ابوداؤد کی شرح ''عون المعبود'' جلد3،صفحه 261 میں نقل کی ہیں۔حضرت علی بن عبداللہ بن اُحمر حسنی سمهودي رحمة الله عليهاين كتاب "خلاصة الوف بأحبار دار المصطفى" مين لكهة إلى "ولأبن النجار عن إبراهيم بن بشار حججت في بعض السنين فجئت المدينة فتقدمت إلى قبر النبي صلى الله عليه و سلم فسلمت عليه فسمعت من داخل الحجرة وعليك السلام ونقل مثله عن جماعة من الأولياء والصالحين و لا شك في حياته صلى الله عليه و سلم بعد الموت و كذا سائر الأنبياء عليهم السلام حياـة أكـمل من حياة الشهداء التي أخبر الله بها في كتابه العزيز وهو صلمي الله عليه وسلم سيد الشهداء وأعمال الشهداء في ميزانه وقد قال صلى الله عليه و سلم كما رواه الحافظ المنذري علمي بعد وفاتي كعلمي في حياتي "ترجمہ:ابن نحار نے ابراہم بن بشار رحمہما اللہ سے روایت کیا کہ انہوں نے حج کیا اور مدینہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا، فرماتے ہیں کہ میں نے روضہ یاک سے سلام کے جواب کی آ وازسنی ۔اسی واقعہ کی مثل اورکئی واقعات اولیاءاورصالحین ہے مروی ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے بعد بھی دیگرا نبیاء کیہم السلام کی طرح حیات ہیں بلکہان کی حیات

من صلى عليهم" ترجمه: بشك انبياعليهم السلام اپني قبورول ميں زنده ہيں تو زنده ہونے كے سبب ان كاخودسے درودسنناممكن ہے۔

(مرقاة المفاتيح ، كتاب الصلوة، باب الجمعة، جلد3، صفحه 1016، دار الفكر، بيروت)

وہا بیوں کے امام شوکانی نے نیل الاوطار میں کھاہے ''والأحسادیے شیہا

مشروعية الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وأنها تعرض عليه صلى الله عليه وسلم وأنه حي في قبره .وقد أخرج ابن ماجه بإسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي الدرداء:إن الله عز و جل حرم على الأرض أن تـأكـل أحسـاد الأنبياء وفي رواية للطبراني ليس من عبد يصلي على إلا بـلغني صلاته، قلنا :و بعد و فاتك؟ قال :و بـعد و فاتي، إن الله عز و جل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وقد ذهب جماعة من المحققين إلى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حي بعد و فاته، و أنه يسر بطاعات أمته، و أن الأنبياء لا يبلون، مع أن مطلق الإدراك كالعلم والسماع ثابت لسائر الموتى"ترجمه: بُمُعَه كرن حضورعليه السلام يركثرت سے درود يرصنے كى مشروعيت كے بارے کئی احادیث ہیں اور یقیناً وہ درودیاک آپ پر پیش کیاجا تاہے۔اور بیثک نبی کریم ا پنی قبرانور میں حیات ہیں اور ابن ماجہ نے بسند جیدروایت نقل کی ہے کہ حضرت ابودر داء رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے رسول اللّٰہ نے فر مایا ہے شک اللّٰہ تعالیٰ نے زمین برانبہاء کے جسموں کوکھا ناحرام کردیا ہے اورطبرانی کی روایت میں ہے کہ کوئی آ دمی مجھ پر درو ذنہیں پڑھتا مگریہ کہ مجھ تک وہ پہنے جاتا ہے۔ہم نے کہا:آپ کی وفات کے بعد بھی؟ تو آپ نے فرمایا: میری وفات کے بعد بھی ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام

بهطريقية اينابا ہواہے كەصاف اس واقعه كوجھوٹا قرار دىكرابك لائن لكھود ہے ہیں كه به ثابت نہیں ہے۔اگر کسی عالم نے اس واقعہ کوسند کے ساتھ بیان کیا ہوتو وہائی اس سند میں سے کسی راوی کوضعیف قرار دے دیتے ہیں چنانچہ فقاؤی علمیہ میں وہابی حافظ زبیرعلی زئی ہے سوال ہوا:'' درج ذیل عبارت کی وضاحت در کارہے :قسطلانی نے ارشا دالساری میں نقل کیا ابوعلی حافظ سے انہوں نے کہا مجھ کوخبر دی ابوالفتح ابن الحسن سمر قندی نے جب وہ آئے ہمارے یا س664 ھیں کہ سمر قند میں ایک مرتبہ بارش کا قحط ہوالوگوں نے کئی بارد عا کی مگر بارش نہ ہوئی۔آ خرایک نیک شخص آئے قاضی سمرقند کے پاس اوران سے کہا: میںتم کوایک اچھی صلاح دینا چاہتا ہوں۔انہوں نے کہا:بیان کرو۔ وہ مخض بولے:تم سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کرامام بخاری کی قبر پر جاؤاور وہاں جا کراللہ سے دعا کروشایداللہ جل جلالہ ہم کو یانی عطافر مائے۔ یہن کر قاضی نے کہا:تمہاری رائے بہت خوب ہےاور قاضی سب لوگوں کوساتھ لے کرامام بخاری کی قبر پر گیا اورلوگ وہاں روئے اورصاحب قبر کے وسیلہ سے یانی ما نگا تواللہ تعالیٰ نے اسی وفت شدت کا یانی برسانا شروع کیا یہاں تک کہ شدت بارش سے سات روز تک لوگ خرتنگ سے نکل نہ سکے ۔حوالہ: تیسیر الباری تر جمہ وتشریح صحیح بخاری شريف(علامه وحيد الزمان) جلد 1 (ديباچه) صفحه 64 ،نعمانی كتب خانه ، لا هور، ضيا احسان پبلشرز (1190ء)اس واقعه کی تحقیق وتخ تئے اپنامہ الحدیث میں شائع کردیں بایذر بعیدًاک مجھےارسال فر مادیں۔جزاکالله خیرا۔'' (غالدا قبال سوہدروی) جواب:''روایت مذکورہ احمد بن محمر قسطلا نی (متوفی 930 ھ) کی کتاب ارشاد الساري (جلد 1 صفحہ 39) میں موجود ہے لیکن قسطلانی سے لے کر ابوعلی حافظ تک سند نامعلوم ہے۔ابوعلی حافظ کون ہے؟ اس کا بھی کوئی اتا پتانہیں ہے۔ یا در ہے کہ یہاں ابوعلی شہداء کی حیات سے اکمل ہے جن کے بارے میں رب تعالی نے خبر دی ہے۔ نبی کریم سید الشہداء ہیں اور شہداء کے اعمال ان کے میزان میں ہیں اور حضور نے فرمایا جسے حافظ منذری نے روایت کیا کہ میراعلم میری وفات کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا جیسا میری زندگی میں ہے۔

(خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفی، جلدا، صفحه 347)

یہ بات بھی ہمیشہ یادر کھنے والی ہیں کہ اگرایک مسئلہ پرکئی مختلف اسناد کی احادیث موجود ہوں، اگر بالفرض تمام کی تمام ضعیف بھی ہوں تو ان سب کا مجموعہ اس متن کو حسن کے درجہ میں پہنچاد یتا ہے۔ امام جلیل جلال الدین سیوطی تعقبات میں فرماتے ہیں" السمتروك او السمنكر اذا تعددت طرقه ارتقی الی درجة الضعیف الغریب بل ربما ارتقی الی السحسن "ترجمہ: متروک یا مشکر کہ شخت قو کی الضعیف ہیں ہی تعدد طرق سے ضعیف غریب، بلکہ بھی حسن کے درجہ تک پہنچ جاتی ہیں۔

(التعقبات علی الموضوعات ،باب المناقب ،صفحہ 75، مکتبہ اثریہ ،سانگلہ بل)

لہذا وہا بیوں کا صرف ایک آ دھی حدیث لکھ کراس کو غلط ٹھہرا کر بقیہ احادیث کو نظر

انداز کر دینا اور وہ بھی اس مسلہ میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بلند ہوتی ہو

بالکل غلط اور نازیبا حرکت ہے بلکہ بیغض ہے۔اس طرح کی گئی اور احادیث ہیں جن میں
حضور کی شان وعظمت بیان ہوتی ہے مگر وہا بی مولوی اسے ضعیف اور موضوع ثابت کرنے
کی کوشش میں گئے رہتے ہیں۔

## امام بخاری کی قبر پر جا کر بارش کی دعا ما نگنااور و ہابی انکار

احادیث کےعلاوہ علمائے اسلاف نے اپنی کتابوں میں بزرگوں کے کئی واقعات نقل کئے ہیں ،ان واقعات میں عقائد اہل سنت کو تقویت ملتی ہے لیکن وہابیوں نے آج کل يسقينا\_\_\_الخ''

(تاریخ الإسلام وَوَفیات المشاہیر وَالأعلام، جلد10، صفحه 195، دار الغرب الإسلامی)

پتہ چلا کہ جس واقعہ کو وہا بی نے گول مول قر اردے کر وہا بی عقا کہ کو تقویت بخشنے کی خرموم کوشش کی ہے وہ بالکل صحیح واقعہ ہے اور اس کی سند میں بھی سب راوی ثقہ ہیں۔ چر جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ وہا بی ایک سند کی روایت لے کر اسے غلط ثابت کردیتے ہیں جبداس متن پر ایک دوسری سند سے بھی روایت ملتی ہے۔ اس واقعہ کو ایک دوسری جگہ مزید واضح سند کے ساتھ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ "الصلة فی تاریخ ائمة الأندلس" میں اُبوالقاسم خلف بن عبد الله بن بی شکوال (الہوفی 578 ھ) یہی متن ایک اور سند سے یوں لکھتے ہیں "اخبر نی القاضی الشهید أبو عبد الله محمد بن احمد رحمه الله قراء ہ علیه وانا اسمع قال :قرات علی آبی علی حسین بن محمد الغسانی قال :اُخبر نی اُبو الحسن طاهر بن مفوز والمعافری قال :اُنا أبو الفتح و اُبو اللیث نصر بن السحسن التنكتی المقیم بسمر قند قدم علیهم بلنسیة عام اُربعة و ستین و اُربع مائة۔ " (الصلة فی تاریخ اُئمة الأندلس، صفحه 600، مکتبة الخانجی)

# امام شافعی کاامام ابوحنیفه کووسیله بنانااور و بابی بُغض

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہا بیوں کا بغض تو سب پرعیاں ہے، کین وہا بیوں کی بذھیبی یہ ہے کہ اسلاف نے امام ابوحنیفہ کا بہت علمی مقام وبیان کیا ہے بلکہ امام شافعی کا آپ کے مزار پر جاکر آپ کے توسل سے حاجت پوری ہونا بھی روایتوں میں موجود ہے۔ وہا بیوں کو یہ کیسے گوارہ ہوسکتا ہے کہ امام ابوحنیفہ کی ایک تو شان واضح ہواور دوسراان کے مزار پر جاکر دعاما نگنا اور حاجت پوری ہونا ثابت ہو۔ وہا بیوں کے نزدیک تو مزارات شرک

حافظ نیسا بوری مرادنہیں جو کہ حاکم وغیرہ کے استاد تھے۔ وہ تو ابوالفتح نصر بن حسن سمر قندی کے دور سے بہت پہلے فوت ہو گئے تھے۔خلاصہ بیک امام بخاری کی قبر کے پاس بارش کی دعا والا بیقصہ ثابت نہیں ہے۔'' (فتادی علمیہ ،جلد2،صفحہ 63،مکتبہ اسلامیہ،لاہور)

کتنے پیار سے وہائی مولوی نے واقعہ کا انکار کردیا اور ابوعلی حافظ کے متعلق کھودیا کو اس کا کچھ پیتہیں جبکہ بیابوعلی غسانی حافظ ہیں جو کہ ایک تقداور بہت بڑے محدث تھے جس کا تذکرہ تاریخ الل سلام میں امام ذہبی رحمۃ الشعلیہ نے کیا ہے" المحسین بن محمد بن أحمد، الحافظ أبو علی الغسانی الحیانی (المتوفی 498 ه) ولم یکن من جیان، إنما نزلها أبوه فی الفتنة، وأصلهم من الزهراء، رئیس المحدثین بقرطبة، بل بالأندلس"

(تاریخ الإسلام وَوَفیات المشاہیر وَالأعلام، جلد10، صفحه 803، دار الغرب الإسلامی) العض علاء نے جب اس واقعہ کونقل کیا تو انہوں نے ابوعلی حافظ غسانی کی صراحت بھی کی ہے چنانچہ طبقات الشافعیة الکبری میں تاج الدین عبد الوہاب بن تقی الدین بی اورسیرا علام النبلاء اور تاریخ الاسلام میں امام ذہبی اس روایت کو یول نقل کرتے ہیں" قبال أبو علی الغسانی الحافظ : ثنا أبو الفتح نصر بن الحسن التنكتی السمر قندی : قدم علینا بلنسیة عام أربعة وستین وأربعمائة قال : قحط المطر عندنا بسمرقند فی بعض الأعوام، فاستسقی الناس مرارا، فلم یسقوا، فأتی رجل صالح معروف بالصلاح إلی قاضی سمرقند فقال له : إنی قد رأیت رأیا أعرضه علیك قال : وما هو؟ قال : أری أن تنخرج و تخرج الناس معك إلی قبر الإمام محمد بن إسماعیل البخاری و نستسقی عنده، فعسی الله أن

ندکورہ واقعہ میں ''عمر بن اسحاق بن ابراہیم نامی 'راوی کوغیر معروف کہہ کراس واقعہ کارڈ کر دیا۔ جبکہ راوی کے غیر معروف ہونے سے روایت موضوع نہیں ہوجاتی بلکہ اگر فضائل میں ہوتو معتبر ہوتی ہے جبیہا کہ مذکورہ صورت میں یہ فضیلت کے طور پر ہے۔ مرقاۃ شرح مشکوۃ میں امام ابن جمرمگی سے فعل فرمایا''فیہ راوم جہول و لایہ ضرر لانیہ من احدیث الفضائل ''ترجمہ: اس میں ایک راوی مجہول ہے اور پھو نقصان نہیں کہ بیر صدیث تو فضائل کی ہے۔

(مرقاة المفاتيح شرح مشكوة ، كتاب الصلوة، باب الاذان فصل ثاني ، جلد2، صفحه 569 ، دار الفكر، بيروت)

امام بدرالدین زرکشی پرامام محقق جلال الدین سیوطی لآلی مصنوعه میں فرماتے بین "لو ثبتت جهالته لم یلزم ان یکون الحدیث موضوعامالم یکن فی اسناده من یتهم بالوضع " یعنی روی کی جہالت ثابت بھی ہوتو حدیث کا موضوع ہونالازم نہیں جب تک اس کی سند میں کوئی راوی وضع حدیث ہے متم نہ ہو۔

(لآلی مصنوعه، صلوة التسبیع ، جلد 2، صفحه 44، مطبوعه التجاریة الکبری ، مصر)

المختصرید که و با بیول کے جہال اور کئی مکر و فریب ہے اس میں ایک بہت بڑا فریب
یہی ہے کہ عقائد اہل سنت اور فقہ حنفی کے متعلق موجود روایات کو دھکے سے ضعیف اور
موضوع شہراتے ہیں، مسلمان اس فریبی سے نیچ کرر ہیں۔علمائے اہل سنت کو و ہا بیول کے
اس مکر کی روک تھام کے لئے خصوصی توجہ فر مانی چاہئے۔ جس طرح مدارس میں تخصص فی
الفقہ ہوتا ہے اس طرح تخصص فی الحدیث بھی ہونا چاہئے۔

کاڈے ہیں۔اس کے وہابیوں نے اس واقعہ کوبھی جھوٹا قراردے دیا ہے۔ قال کی علمیہ میں صافظ زبیر علی زئی وہابی سے سوال ہوا: 'ایک روایت میں آیا امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ''انی لأتبر ک بابی حنیفة، وأحی الی قبرہ فی کل یوم یعنی زائرا فإذا عرضت لی حاجة صلیت رکعتین، و جئت إلی قبرہ، و سألت الله تعالی الحاجة عندہ، فما تبعد عنی حتی تقضی" میں ابوطنیفہ سے برکت حاصل کرتا اور روزانہ ان کی قبر پر زیارت کے لئے آتا۔ جب مجھے کوئی ضرورت ہوتی تو دور کعتیں پڑھتا اور ان کی قبر پر جاتا اور وہاں اللہ سے اپنی ضرورت کا سوال کرتا تو جلد ہی میری ضرورت پوری ہوجاتی ۔ (بحوالہ تاریخ بغداد) کیا بیروایت سے جے ''

جواب: "بیروایت تاریخ بغداد واخبارانی حنیفه واصحابه تصمیری میں مکرم بن احمد
قال نبأ نا عمر بن اسحاق بن ابراہیم قال نبأ ناعلی بن میمون قال سمعت الشافعی۔۔۔ ک
سند سے مذکور ہے۔اس روایت میں عمر بن اسحاق بن ابراہیم نامی راوی کے حالات کسی
کتاب میں نہیں ملے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں یہ غیر معروف راوی ہے۔ یعنی یہ راوی مجهول
ہے لہذا یہ روایت مردود ہے۔

امام محمد بن ادر لیس شافعی رحمه الله سے امام ابوصنیفه کی تعریف و ثنا قطعا ثابت نہیں ہے ۔ ہے بلکہ اس کے سراسر برعکس امام شافعی سے امام ابوصنیفہ پر جرح باسند سے جا بلکہ اس کے سراسر برعکس امام شافعی سے امام ابوصنیفہ پر جرح باسند سے گار کی زیارت ۔ ۔ ۔ لہذا اس بات کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا کہ امام شافعی بھی امام ابوصنیفہ کی قبر کی زیارت کے لئے گئے ہول۔'' (فتاوی علمیه ،جلد 2،صفحہ 409 تا 111، مکتبه اسلامیه ، الاہور) وہابیوں میں جُمعُة آمیُّه دن ہوئے ہیں ایک مولوی البانی نام کا پیدا ہوا ہے کہ وہ جس حدیث اور جس راوی کے متعلق جو کہہ دے وہابی اندھادھونداس کی تقلید کرتے ہیں وہ جس حدیث اور جس راوی کے متعلق جو کہہ دے وہابی اندھادھونداس کی تقلید کرتے ہیں

سے معنوی تح یف سے بچھے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔تفسیر کبیر میں ہے''ان الے، اد بالتحريف:إلقاء الشبه الباطلة، والتأويلات الفاسدة ، وصرف اللفظ عن معناه الحق إلى معنى باطل بوجوه الحيل اللفظية، كما يفعله أهل البدعة في زماننا هذا بالآيات المحالفة لمذاهبهم" ترجمه: تح يف سے مراد بد بے كهاس آيت وحديث میں باطل شبہات ڈال دیئے جائیں، فاسد تاویلات کی جائیں اورلفظ کو صحیح معنیٰ سے پھیر کر غلط معنی میں تبدیل کردیا جائے جبیہا کہ ہمارے زمانے کے گمراہ لوگ قرآن یاک کی وہ آیات جوان کے مذہب کےخلاف ہوتی ہیں۔ان سے باطل معنی مراد لیتے ہیں۔

(تفسير كبير،جلد10،صفحه93،دار إحياء التراث العربي ،بيروت)

امام أحمد بن على أبو بكررازي جصاص رحمة الله عليه احكام القرآن مين تحريف كي تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں" تحریفہم إیاه یکون بوجہین: أحدهما:بسوء التأويل والآخر:بالتغيير والتبديل ''ترجمه:يهودونصاريكي تحریف دوطرح کی ہوتی تھی ایک بیہ کہ آیت کی غلط تاویل وتفسیر کرتے ہیں اور دوسری تح یف بہ ہوتی تھی کہ الفاظ میں تغیر تبدل کردیتے تھے۔

(احكام القرآن ،جلد2،صفحه 498،دار الكتب العلمية، بيروت)

تفيرروح البيان مي ب" اعلم ان اهل الهوى على انواع فالمعتزلة والشيعة ونحوهما من اهل القبلة اهل هوى لانهم يخالفون اهل السنة والمجماعة بتأويل الكتاب والسنة على حسب هواهم فيضلون الناس بهواهم كما يضل الكفار واهل الشرك" ترجمه: حان لوكه الله بوي كي كي اقسام بين الل قبله میں سے اہل ہو کی معتز لہ،شیعہ وغیرہ ہیں کیونکہ بیاسیے نفس کی خواہش کے موافق کتاب و سنت میں باطل تاویل کرکے اہل سنت و جماعت کی مخالفت کرتے ہیں ۔تو یہ بھی کفاراور

#### ﴿ ـ باب چھارم:گمراھوں کی تحریفات ۔ ﴿

پیچھے گمراہی کے اسباب، گمراہوں کے مکروفریب بیان کئے گئے ہیں یہاں گمراہوں کے بہت بُر بے فعل کا تذکرہ ہوگا کہ گمراہ تفاسیر،احادیث اوردینی کتب میں میں تح یفات کرتے ہیں،اینے مطلب کی عبارتیں ڈال دیتے ہیں اور اپنے عقیدے کے خلاف کھی ہوئی باتیں نکال دیتے ہیں۔اس لئے اس باب میں کافی تحریفات کونقل کیا گیا ہے تا کہ لوگ فتنے سے متنبہ ہو تکیں۔ بدمذہبوں کی ان تحریفات کی نشاندہی علائے اہل سنت نے اپنی کتب اور کئی ماہنامہ جات میں کی ہے۔ یہاں مخضران تحریفات کی جھلکیاں پیش کی جاتی ہیں ورنہ یہ بہت طویل موضوع ہے۔اس باب میں بدند ہبوں کی جوتح یفات میرے مطالعہ میں ہ<sup>ے م</sup>یں ان کا ذکر ہےاور جوعلائے اہل سنت نے ماہنامہ جات میں ذکر کیاان کو باحوال نقل کیا ہے اورخصوصااس موضوع پر ہند کے عالم دین مولا نافضل اللہ صابری چشتی صاحب کی کتاب "تح یفات" جو بہت ہی زبردست مدل کتاب ہے اس کے بھی حوالہ حات کوفل کیا ہے۔

# فصل اول بتحريف كامعنى ومفهوم

تحریف کالغوی معنی ہے چھیردینا۔اصطلاحی معنی پیر ہیں کہ حروف ،کلمات اور معنی کو بدل دیناتح یف کی دوشمیں اور دوصورتیں ہیں۔

## تحريف كى اقسام

(1) معنوی تحریف (2) لفظی تحریف

(1) تحریف معنوی میرے کہ آیت وحدیث کے تیج معنی کودوسرے غلط معنی برمحمول کیا جائے جیسے شروع سے ہی گمراہ لوگ کرتے آئے ہیں اوراینے باطل عقا ئدکوآ سانی کتب

285

مشرکین کی طرح اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔

(تفسير روح البيان ،،جلد3،صفحه93،دار الفكر ،بيروت)

زیادہ ترتح بیف معنوی ہی کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں خارجی فرقہ معنوی تخریف کرتا تھا۔ مشرکوں والی آیات مسلمانوں پر منطبق کر کے ان کومشرک کہتا اور ان پر جہاد کیا کرتا تھا۔ جس طرح آج بت پرتی اور شرک پر موجود آیات واحادیث کومزارات اولیاء پر گھما پھرا کر چسپاں کر دیا جاتا ہے اور مزاروں کوشرک کے اڈے کہہ کر شہید کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر فرقے آیات وحدیث کی ججب وغریب معنوی تحریف کر کے اہل سنت کو گراہ ومشرک ثابت کرتے ہیں جیسے وہائی اہل سنت کی بہت بڑی تحریک دعوت اسلامی کو معاذ اللہ گمراہ ثابت کرتے ہیں جیسے وہائی اہل سنت کی بہت بڑی تحریک دعوت اسلامی کو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی عاید و کم میاز (ریتب عب سعید خدری رضی اللہ تعالی عدید میں گراہ میں اللہ تعالی عدید کی کریم صلی اللہ تعالی علیہ میں اللہ تعالی میں وی کریم اللہ تعالی میں وی کے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ میں اللہ تعالی میں وی کریم اللہ تعالی میں وی کریں گے ان پرسیجان ہوں گے۔

(مشکوة بهاب العلامات بین یدی الساعة ۔۔، جلد 3، صفحہ 192، المکتب الإسلامی بیروت)
و بابی سیجان کا مطلب سبز عمامہ لیتے ہیں لیعنی کہتے ہیں کہ دجال کے پیروکارول
کے سروں پر سبز عمامے بہوں گے۔ جبکہ بیان کی سراسر باطل معنوی تحریف ہے۔سب سے
پہلے تو ہہ ہے کہ بیحد بیث ضعیف ہے۔اس روایت کی سند میں ایک راوی ابو ہارون ہے جس
کانام عمارہ بن جوین ہے،اس پرمحدثین کرام نے شخت جرح فرمائی ہے۔دوسرایہ کہ حدیث
میں ستر ہزار آ دمیوں کی قید ہے اور دعوت اسلامی لاکھوں میں ہے۔تیسرا یہ کہ اس میں لفظ
سیجان آیا ہے اور سیجان کا مطلب عمامہ نہیں چا در بہوتا ہے۔ چوتھا یہ کہ اس حدیث میں جن
سیجان آیا ہے اور سیجان کا مطلب عمامہ نہیں جا کہ حدیث میں ہے۔فرمایا (بیتب

الدّجال من يهود اصفهان سبعون الفاعليهم طيالسة )) ترجمه: اصفهان كستر بزاريبودي دجال كي پيروي كريس كيجن برجا درين مونگي ـ

(مسلم، باب في بقية من أحاديث الدجال، جلد4، صفحه 2266، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

اس حدیث میں یہودیوں کی صراحت کے ساتھ چادر کا بھی ذکر ہے۔ اب وہا ہوں کا اس حدیث کومسلمانوں پر منطبق کرنا اور سبز چا در کی جگہ سبز عمامہ ثابت کرنا معنوی تخریف کے ساتھ ساتھ ہٹ دھرمی ہے جو وہا ہوں کی پرانی عادت ہے۔ اس حدیث کی مزید شرح کے لئے حضرت علامہ مولا نامفتی ہاشم خان صاحب کی کتاب ''احکام عمامہ مع سبز عمامہ کا ثبوت'' کا مطالعہ کریں۔

ایک وہائی تخص حسن معزالدین نے انشورنس اور موجودہ بینکنگ کے متعلق کتاب کاسی ۔ جس میں اس نے موجودہ تمام سودی نظام کو یہ کہہ کر جائز قرار دے دیا کہ اب قرض پرنفع والی وہ صورت نہیں جو پہلے ہوتی تھی ، سود وہی حرام ہے جس میں دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھا یا جائے اگر دوسرا خوثی سے سود دے رہا ہے تو یہ سود نہیں ہے چنانچہ لکھتا ہے: '' ربو کی تعریف جوقر آن اور سنت کے عین مطابق ہے وہ یہ ہے: سائل کی حالت اضطرار سے یک طرفہ استحصالی مفاد لینے کی نیت اور عمل سے قرض دے کر جو بڑھوتری یا نفع حاصل ہووہ ربوہے۔''

(انشورنس اور بینکنگ ایك جائز كاروبار،صفحه 34، لا بهور انشورنس انسٹی ٹیوٹ، لا بهور)

پر سود پر بنی انشورنس اور بینکنگ نظام كوحدیث سے جائز ثابت كرتے ہوئے

لکھتا ہے: ''حدیث نبوی '' ((انك ان تند ورثتك اغنیاء خیر من ان تندهم عالة

یتکففون الناس))'' تمہاراا پنی اولاد کے لئے وراثت میں مال ودولت كا چھوڑ نا بہتر

ہے۔ بنسبت اس كے كمتم انہیں دوسر لوگول كی زیر كفالت چھوڑ جاؤ۔''

علیه وآله وسلم کے والدین معاذ اللہ کفر پرفوت ہوئے مجلة الرسالة میں اُحمد سن الزیات باشانے کا کھا ہے' إن اُکمل الدین البابردی وعلی القاریء شرحا الفقه الا کبر لابی حنیفة واعتمدا علی نسخة محرفة جاء فیها (وأبواه صلی الله علیه وسلم ماتا علی الکفر) والعبارة الصحیحة (ماتا علی الفطرة) "ترجمہ: علامه اکمل الدین بابردی اور ملاعلی قاری نے فقه اکبر کی شرح میں تحریف شده ننخ پراعتاد کیا ہے کہ جس میں ہے حضور صلی اللہ علیه وآله وسلم کے والدین کفریر فوت ہوئے ہیں جبکہ مجے عبارت بیقی کہ

حضور کے والدین فطرت پر فوت ہوئے ہیں۔ (مجلة الرسالة، جز 322، صفحه 29)

اعلی حضرت امام احمد رضاخان علیه رحمة الرحمٰن "المعتمد المستند" میں فرماتے ہیں: "بیہ بات ہمارے آ قاامام اعظم سے ثابت نہیں ۔ علامہ سید طحطا وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درمختار پراپنے حاشیہ میں "باب نکاح الکافر" میں فرمایا: اس کے لفظ بیہ ہیں: "اس قول میں ہیں ہے ۔ "اور جو شایال ہے وہ بیہ کہ آ دمی بی عقیدہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین گفر سے حفوظ تھاور بابت کلام ذکر کیا یہاں تک فرمایا کہ فقدا کبر میں بیہ جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو کفر پر موت آئی، تو بیہ بات امام اعظم کی میں اس کا کچھ ذکر نہیں ۔ ابن جمر کمی نے اپنے قباؤی میں فرمایا اور جومع میں شخوں میں موجود میں اس کا کچھ ذکر نہیں ۔ ابن جمر کمی نے اپنے قباؤی میں فرمایا اور جومع میں شخوں میں موجود میں اس کا کچھ ذکر نہیں ۔ ابن جمر کمی نے اپنے قباؤی میں فرمایا اور جومع میں نو کا ۔ اور اگر میں اس کا کہونہ کی کہا ہونی نے اپنے قباؤی میں فرمایا دونوں کو زمانہ کفر میں موجود میں کہا مام اعظم نے ایبافرمایا تو اس کا معنیٰ بیہ ہے کہ ان دونوں کو زمانہ کفر میں موجود میں اس کا معتمد کے این کہا مام اعظم نے ایبافرمایا تو اس کا معنیٰ بیہ ہے کہ ان دونوں کو زمانہ کفر میں موجود میں اس کا معنیٰ نازوں کا معنیٰ بیہ ہے کہ ان دونوں کو زمانہ کفر میں موجود آئی اور بداس کا مقتصیٰ نہیں کہ وہ دونوں کفر سے متصف تھے۔"

(المتعمد المستند،صفحه 254، مكتبه بركات المدينه، كراچي)

(انشورنس اور بینکنگ ایك جائز كاروبار،صفحه 36، لا بهور انشورنس انسٹی ٹیوٹ، لا بهور)

اس صدیت کی کتنی بڑی معنوی تحریف و ہائی نے کی اور تمام سودی نظام کو جائز قرار
دے دیا۔لا حول و لاقوق الا باللہ العلی العظیم۔

(2) لفظی تحریف بیہ ہے کہ قرآن وحدیث اور دیگر دینی کتب میں موجود الفاظ میں کمی یازیادتی کردی جائے یا قرآن وحدیث وکسی بزرگ کی عربی، فارسی میں ککھی کتاب کا ترجمه کرتے ہوئے ان الفاظ کا ترجمہ نہ کیا جائے جوایئے عقیدے کے خلاف ہوں۔اس طرح کسی بدمذہب نے اپنی کتاب میں کوئی گمراہ کن یا کفر پیمبارت لکھی ہے اور بعد میں اس کے پیروکاراس عبارت کو کتاب سے نکال دیں۔ ہمارے یہاں بدمذہب بیسب کچھ کررہے ہیں،جن احادیث میں اہل سنت و جماعت حنفی کی تائید ہورہی ہوتی ہے ان ا حادیث کو ہا تو کتب حدیث سے نکال دیا جا تا ہے یا الفاظ تبدیل کردیئے جاتے ہیں جیسے کتب حدیث میں حضور صلی الله علیه وآله وسلم کو یکارنے کا ذکر ہے اوراہل سنت کاعقیدہ ہے کہ انبیاء علیهم السلام اور اولیاء کرام سے مدد مانگنا، انہیں مشکل وقت میں یکارنا جائز ہے۔اس لئے وہا بیوں نے کئی کتب حدیث میں لفظ' یا محمہ' نکال دیا ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے اور آپ کا سابینہ ہونے کی احادیث امام بخاری کے استادِ محتر مامام عبدالرزاق رحمة الله عليه نے''المصنف'' ميں نقل کيس تھيں ،ان احاديث كو نكال ديا گيا۔ حضورصلی الله علیه وآله وسلم کے والدین مسلمان تھے جبیبا کہا جادیث اور اقوال اسلاف سے ثابت ہے۔فقدا کبر میں حضور کے والدین کے متعلق امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ نے بیہ فرمایا تھا کہ وہ فطرت برفوت ہوئے یعنی بت پرست نہیں تھے اہل ایمان تھے جبکہ فقہ اکبر کےموجودہ نننج میں لفظ فطرت کی جگہ گفرلکھ دیا گیااورعبارت پیں بن گئی کہ حضورصلی اللّٰہ

مجہول قلمی ہے جیسے فتو حات مکیہ کے مطبوعہ نسخے ۔''

(فتاوى رضويه، جلد 29، صفحه 224، رضافائو نڈیشن، لاسور)

اسی طرح پنجا بی صوفیاء کرام کے کلام میں بہت تح بفات کی گئی ہیں کئی کفریہ اشعار پنجانی صوفیاء کرام کی طرف منسوب ہیں خصوصا حضرت سلطان با ہورحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں کئی غیر شرعی اشعار اور ان کی طرف منسوب کتب میں کئی شرعی غلطیاں موجود ہیں۔شاہ ولی الله رحمة الله علیه کی کتب میں نہ صرف تحریفات کی گئی بلکہ کئی کتب اینے عقیدے کے موافق لکھ کران کی طرف منسوب کر دی گئیں ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتب میں تحریفات کی گئی ہیں ، بلکہان کی زندگی ہی میں ان کی کتاب'' تحفہ اثناعشریہ''میںتحریف کردی گئی تھی۔

امام احمد رضاخان عليه رحمة الرحمٰن فرماتے ہیں:''وہ کتاب محفوظ مصئون ہونا

ثابت ہوجس میں کسی دشمن دین کےالحاق کااحتمال نہ ہوجیسےابھی غدیۃ الطالبین شریف میں

الحاق ہونا بیان ہوا، یونہی امام حجۃ الاسلام غزالی کے کلام میں الحاق ہوئے اور حضرت شخ

ا كبرك كلام مين توالحا قات كاشار نہيں جن كاشافي بيان امام عبدالو ہاب شعراني نے كتاب

الیواقیت والجواہر میں فرمایا اور فرمایا کہ خودمیری زندگی میں میری کتاب میں حاسدوں نے

الحاقات کیے،اسی طرح حضرت حکیم سائی وحضرت خواجہ حافظ وغیر ہما ا کابر کے کلام میں

الحاقات ہوناشاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفیا ثناءعشر یہ میں بیان فرمایا کسی الماری میں کوئی

قلمی کتاب ملے اس میں کچھ عبارت ملنی دلیل شرعی نہیں کہ بے کم وہیش مصنف کی ہے پھر

اس قلمی نسخہ سے جھایا کریں تو مطبوعہ نسخوں کی کثرت کثرت نہ ہوگی اوران کی اصل وہی

حضورغوث باک رحمۃ اللّٰدعليه کي کتاب''غنيۃ الطالبين'' ہےجس ميں بہت زيادہ تح یفات کی گئی ہیں،غلط عقا ئدکوشنج عبدالقادر جیلانی کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔فال ی صريتير مين بي "وايّاك ان تغتربما وقع في الغنية لامام العارفين و قطب الاسلام والمسلمين الاستاذ عبدالقادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه فانه دسه عليه فيها من سينتقم الله منه والا فهو برء من ذلك " ترجمه: خبروار وهوكانه كهانااس سے جوامام اولياء سردار اسلام ومسلمين حضورسيدنا شخ عبدالقادر جبلاني رضي الله تعالى عنه كي غنيّة مين واقع ہوا کہاس کتاب میں اسے حضور پر افتراء کر کے ایسے محض نے بڑھادیا ہے کہ عنقریب اللُّهُ عز وجل اس سے بدلہ لے گا،حضرت شیخ اس سے بَر ی ہیں۔

(الفتاوي الحديثية، مطلب ان مافي الغنية للشيخ عبدالقادر ،صفحه148،مطبعة الجماليه ،مصر) کئی مشہور بزرگان دین کی کتب میں تحریفات میں جیسےعبدالوماب شعرانی وابن عربی رحمہما اللہ کی کتب میں تحریفات ہیں۔علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ابن عربی کے حوالے مِفْرِماتِ بِينِ 'كما وقع للعارف الشعراني أنه افترى عليه بعض الحساد في بعض كتبه أشياء مكفرة وأشاعها عنه حتى اجتمع بعلماء عصره وأخرج لهم مسودة كتابه التي عليها خطوط العلماء فإذا هي خالية عما افترى عليه ھےذا''ترجمہ: جیسا کہ عارف عبدالو ہاں شعرانی کے ساتھ ہوا کہ سی حاسد نے افتر ایازی کرتے ہوئے ان کی ایک کتاب میں ان کی طرف کفریہ یا تیںمنسوب کر کے ان کی اشاعت کردی یہاں تک کدان کے دور کے علماءان کے پاس استھے ہوئے اور آپ نے اپنی اس کتاب کا مسوده نکال کران کودیکھایا جس مسوده پرعلماء کی تقریظات تھیں تو اس میں وہ کفریه با تیں موجود ہیں تھیں۔

(ردالمحتار، كتاب الجهاد، مطلب توبة اليأس--، جلد4، صفحه 238، دار الفكر، بيروت)

دیگر انبیاء علیهم السلام پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان میں تحریف ہوتی رہی ہے۔ قرآن پاک میں علماء یہود کے متعلق فر مایا گیا ﴿ مِنَ الَّذِیُنَ هَادُوا کُیحَرِّ فُوُنَ الْکَلِمَ عَن مَّواضِعِهِ ﴾ ترجمہ کنز الایمان: کچھ یہودی کلاموں کوان کی جگہ سے پھیرتے ہیں۔

(سورة النساء، سورت 4، آيت 46)

بعض علاء نے کہا ہے کہ قرآن کی طرح کچھلی کتابوں میں بھی لفظی تحریف نہیں ہوتی تھی جبکہ اکثر علاء کرام نے فرمایا ہے کہ ان کتابوں میں لفظی اور معنی دونوں طرح کی تحریف ہوتی تھی ۔الفوز الکبیر فی اُصول النفیر میں ہے" لقد کان الیہ و دیؤ منون بالتوراة، و کان ضلالهم التحریف فی أحکام التوراة، سواء کان تحریفا لفظیاً و تحریفاً معنویاً و کتمان آیات التوراة، و إلحاق ما لیس منها بها" ترجمہ: یہود توریت پرایمان رکھتے تھے اوران کی گرائی بیتھی کہ توریت کے احکام میں تحریفات کرتے تھے۔ان تحریفات کی بیصور تیں تھیں! لفظی اور معنوی تحریف، توریت کی آیات کو چھپا نا اور توریت میں اینے یاس سے باتوں کوشامل کردینا۔

(الفوز الكبير في أصول التفسير، جلد1، صفحه 44، دار الصحوة ، القاهرة)

موجودہ جتنے بھی فرقے ہیں بیاحادیث وتفاسیر وغیرہ میں تو لفظی تحریف کرتے ہیں البتہ قرآن پاک کی معنوی تحریف ہیں البتہ قرآن پاک کی معنوی تحریف کرتے ہیں البتہ قرآن پاک کی معنوی تحریف کرتے ہیں۔ قرآن میں لفظی تحریف نہیں ہو سکتی کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب تعالی نے لی ہے۔ البتہ اہل تشیع کے نزدیک موجودہ قرآن مکمل نہیں ہے بلکہ بہتحریف شدہ ہے۔ شیعوں کا ایک ذاکر محن کا شانی لکھتا ہے " أن القرآن الذی بین أظهر نا لیس بتمامه کے ما أنزل علی محمد، بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله، ومنه ما هو

مغیر محرف، وأنه قد حذف منه أشیاء کثیرة منها :اسم علی فی کثیر من المواضع و منها لفظة آل محمد غیر مرة، و منها أسماء المنافقین فی مواضعها، و منها غیر ذلك، وأنه لیس أیضاً علی الترتیب المرضی عند الله و عند رسوله " ترجمه: جوتر آن بهارے پاس ظاہر ہے بیتمام نہیں ہے جوحفرت محمطی الدعلیہ و آله وسلم پر اترا تھا بلکه اس میں گئ باتیں اس کے خلاف بیں جواللہ عزوجل نے نازل فرما ئیں۔ بیتر آن تحریف شدہ ہے۔ اس میں سے گئ باتیں نکال دی گئی ہیں، اس قر آن میں منافقین کے گئی میں لفظ علی اور لفظ آل محمد گئی مرتبہ آیا تھا اسے نکال دیا گیا، اس قر آن میں منافقین کے گئی مقامات پر نام شے وہ نکال دیے گئے۔ بیقر آن اس ترتیب پرنہیں جواللہ عزوجل اور اس کے رسول کے زد یک پیندیدہ تھی۔

(تفسیر الصافی ، ماخوذ از مسألة التقریب بین أبل السنة والشیعة، جلدا، صفحه 190، الریاض) شاه عبدالعزیز محدث و بلوی رحمة الله علیه تخدا شاعشریه میں شیعول کے مکر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں "کیدسیز دھم آنست که گویند عثمان ابن عفان بلکه ابو بکرو عمر نیز رضی الله تعالی عنهم قرآن را تحریف کردند و آیات فضائل اهلبیت اسقاط نمو دند ازاں جمله و جعلنا علیا صهرك که در الم نشرح بود ملحصاً "تیر ہوال مکر بیہے: کہتے ہیں عثمان ابن عفان بلکہ ابو بکراور عمر رضی الله تعالی عنهم فرآن را تحریف کو کر دیا ہے ملے خصائد تیر ہوال مکر بیہے: کہتے ہیں عثمان ابن عفان بلکہ ابو بکراور عمر رضی الله تعالی عنهم اوران میں تحریف کردی ہے اور انہوں نے فضائل اہل بیت کی آیات کوسا قطر دیا ہے اور ان میں تحریف کردیا ہے۔ اور ان میں سے ایک "الم شرح "میں بیآ ہیت تھی کہلی کو جم نے تیرادا ماد بنایا ہے۔ (تحفه اثنا عشریه ، فصل دوم ازباب دوم کید سیز دہم ، صفحه 38 ، مطبوعه سہیل اکید ہی ، لاہوں)

PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>
PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>

#### تحريف كي صورتين

تحریف کی اقسام کی طرح اس کی صورتیں بھی دو ہیں:۔

(1) کسی کتاب میں موجودالفاظ میں ہیرا پھیری کرنا۔

(2) کوئی کتاب اپنے عقیدے کے موافق لکھ کر اسے کسی سنی عالم کی طرف منسوب کردینا۔

(1) پہلی صورت لیعنی کسی کتاب میں کمی یا زیادتی کردینا تو او پرواضح ہوا کہ یہود یوں کی طرح بد مذہبوں میں بھی پایا جاتا ہے اور یہ گئی کبیر ہ کا مجموعہ ہے ۔امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ الرحمٰن سے سوال ہوا:''براہ بخن پروری عبارت کتب میں اپنی طرف سے چندالفاظ داخل کر کے علماء کرام اور حتی کہ استاد عظام خود کو دھوکا دینا کیا حکم رکھتا ہے؟ جو حکم محقق اس مسئلہ میں ہوبیان فرما کیں و بحث مسئلہ عبارت کتب ہو۔''

جوابا فرماتے ہیں: 'دیخن پروری یعنی دانستہ باطل پراصرار ومکابرہ ایک جمیرہ۔
کلمات علماء میں کچھ الفاظ اپنی طرف سے الحاق کر کے ان پرافتر اء دوسرا کمیرہ علماء کرام
اورخودا پنے اسا تذکود هوکادینا خصوصاً امردین میں تیسرا کمیرہ سیسب خصلتیں یہود عہم اللہ
تعالیٰ کی ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا) ﴿وَلَا تَسلُبِسُوا الْسَحَقَّ بِالْبُطِلِ
وَ تَکْتُمُوا الْسَحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعُلَمُونَ ﴾ (لوگو) حق کے ساتھ باطل نہ ملاؤاور نہ تی کو چھپانے
والے بنوج کم تم (حق کوخوب) جانتے ہو۔

وقال الله تعالى (الله تعالى نے فرمایا) ﴿ فَوَیْلٌ لَّهُ مُ مِّمَا كَتَبَتُ اَیْدِیْهِمُ وَوَیْلٌ لَّهُ مُ مِّمَا یَكُسِبُونَ ﴾ خرابی اور بربادی ہان لوگوں کے لئے بوجہان کے ہاتھوں کی لکھائی کے اور خرابی ہان کے لئے بوجہان کی کمائی کے جووہ کمارہے ہیں۔

وقال تعالى (الله تعالى نے فرمایا) ﴿ يُحَرِّفُونَ هِ مِن بَعُدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمُ يَعُدَ مَا عَقَلُوهُ وَهُم يَعُلَمُونَ ﴾ وه لوگ الله ك كلام كو بجھنے اور جانے كي باوجود بدل ڈالتے ہیں۔والله تعالى اعلم'' اعلم'' (فتاوى رضويه،جلد 23منعه 682منطفائونلایشن،لاہور)

اعلی حضرت رحمة الله علیہ نے جو بیرتین گناہ بتا کیں ہیں بیاس صورت میں ہیں جب بیتخریف عام طور پر ہوور نہ اگر کسی سی عالم کی کتب میں کوئی بد فد ہجی والی بات شامل کی جائے تو بیم نرید تین فتیج گناہوں کا ارتکاب ہے۔ جیسے پہلا گناہ بیر ہے کہ ایک سی عالم کو بد فد ہر کرنا، دوسرا بیر کہ اہل سنت حق فد ہب کو باطل ثابت کرنا اور تیسرا گناہ بیر کہ اپنا ہوگل فابت کرنا ورسرا ہی کہ اپنا ہیں کہ اپنا ہیں کہ ابل فد ہب کو جا کل فابت کرنا ورس کا بیت کرنا ۔

(2) تحریف کی دوسری صورت اس سے بھی زیادہ فتیج ہے جس کوتحریف کہہ لیس یا جھوٹ و بہتان کی انہنا کہہ لیس کہ کوئی کتاب اپنے عقیدے کے موافق لکھ کراس کا مصنف کسی سنی عالم کو بنادینا۔ اس عمل میں چھ گناہ تو وہی ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا، مزید دوگناہ یہ ہیں کہ یہاں ایک جھوٹ یہ بولا جائے گا کہ یہ کتاب فلاں سنی مکتبہ سے شائع ہوئی ہے اور دوسرا یہ کہ یہ کتاب فلاں شہرسے جاری ہوئی ہے جبکہ یہ دونوں باتیں جھوٹ ہوتی ہیں۔

یم کم بھی بدند ہوں میں موجود ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تخفہ اثناء عشریہ
میں شیعوں کے فریب لکھتے ہیں کہ بیسی بن کراہل سنت کی کتب و حدیث میں تحریفیں
کردیتے ہیں۔ بلکہ خود اپنے مذہب شیعہ کے حق میں اور اہل سنت کے خلاف کتاب لکھ کر
کسی سی بڑے عالم کی طرف منسوب کردیتے ہیں چنانچہ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں: 'ایک
کتاب بنا کراس کوا کا براہل سنت پرلگاتے ہیں۔ اس میں مطاعن صحابہ (یعنی صحابہ کرام پر
طعن شنیع کرتے ہیں) اور بطلان مذہب اہل سنت درج کرتے ہیں۔۔۔جیسے کتاب 'دسر"

(تحفہ اثناء عشریہ (مترجم)،صفحہ 83،انجمن تحفظ ناموس اسلام، کراجی)

امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ الرحمٰن فرماتے ہیں: ' پھر بھی دیو بندی صاحبوں کے
حال سے غنیمت ہے کہ وہ تو انہونی کتابیں دل سے گھڑ لیتے ہیں، اُن کے صفحے بنا لیتے ہیں،
ان کی عبارتیں دل سے تراش لیتے ہیں اورا کا براولیائے کرام وعلائے عظام کی طرف نسبت
کردیتے ہیں۔ دیکھو! دیو بندیوں کی لال کتا ب' سیف انتھیٰ' اور اس کے رَد میں
' العذاب البیئس' وغیرہ تحریرات کثیرہ۔ ولاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم۔'

(فتاوى رضويه،جلد9،صفحه503،رضافائونڈيشن،لامور)

فالوی اجملیہ میں ہے: '' فدہب وہابیت کی بنیاد ہی جب افتراء و بہتان پر ہے کہ وہ اپنی طرف سے کتابوں کے نام تصنیف کرڈالیس۔مصنفوں کے نام گڑھ لیں۔مطابع بنالیس۔عبارات محض اپنے دل سے گڑھ کر کسی کی طرف منسوب کرلیں۔ جن کے چند نمونے میری کتاب '' ردشہاب ثاقب'' میں درج ہیں۔ تو پھران کے کسی حوالے پر کس محرج اعتماد ہو۔''

ایک دیوبندی مولوی نے اہل سنت کے خلاف سیف حقانی کتاب کھی جس کا جواب علامہ مجمد حسن علی رضوی صاحب نے دیا اور وہ اس جواب میں فرماتے ہیں: ' بلاشبہ ضدوعنا دکا مرض بہت ہی ہر امرض ہے۔ جذبہ انتقام آدمی کو اندھا کر دیتا ہے۔ سنی ہریلوی، دیوبندی، وہابی اختلافات سے ادنی واقفیت رکھنے والا بخوبی جانتا ہے کہ بیضد اور جذبہ انتقام ہی تھا کہ مصنف سیف حقانی کے حضرت شخ العرب والحجم شخ الاسلام حضرت مدنی

العالمین'' کہاس کوامام څمرغز الی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہیں علی مذاالقیاس اور بہت کتابیں تصنیف کی ہیں۔۔نا جارعوام طالب اس مکر میں غوط کھاتے ہیں اور بہت حیران ویریشان ہوتے ہیں۔۔۔۔بعض علماء (شیعہ )اس فرقے کے کتاب تصنیف کرتے ہیں فقہ میں اوراس میں وہ باتیں کہ جن سے اہل سنت و جماعت برطعن اور ردواجب ہودرج کرتے ہیں اور اہل سنت کے کسی امام کے نام سے اس کومنسوب کرتے ہیں۔مثلا ''مختصر'' كي تصنيف توايك شيعه كي ہے امام ما لك رحمة الله عليه كانام لگاديا اوراس ميں لكھ ديا كه مالك کواینے مملوک سے لواطت اور اغلام جائز ہے۔اس کئے کہ خدا تعالی نے عام فرمایا ہے ﴿وما ملکت ایمانکم ﴾ یعنی که مالک ہوجائیں تمہارے ہاتھ۔ایک معتر شخص نے نقل کیا کہ میں نے اس قتم کی ایک کتاب اصفہان میں دیکھی ہے کہ وہ امام ابوحنیفہ کے نام یرہے، بُرے بُرے مسئلے اس میں لکھے ہیں۔غالبا بیفریب ان کا یوں چل جاتا ہے کہ ملک مغرب میں مالکی بہت رہتے ہیں اس ملک میں کوئی کتاب امام ابوحنیفہ کے نام کی اور ہندوستان اور توران میں کوئی کتاب امام ما لک کے نام کی لگاتے ہیں ،اس لئے کہ ہرمذہب والےکوروایتیںاینے امام کی احتجی صورت پر معلوم ہیں، دوسرے امام کی روایتوں کی چنرال تنقیح و تلاش نہیں کرتا، اس لئے احتال صدق کا اس کے دل میں جم جاتا ہے۔ پس اس فریب میں بھی بڑے بڑے علمائے اہل سنت گرفتار ہوئے جیسے صاحب مدا پہ لکھتے ہیں کہ امام ما لک نے متعہ حلال کیا ہے حالانکہ امام مالک متعہ پر حد واجب جانتے ہیں بخلاف امام (تحفه اثناء عشريه (مترجم)، صفحه 82،76 انجمي تحفظ ناموس اسلام، كراچي) شاہ عبدالعزیز محدث دہاوی شیعوں کے فریب بیان کرتے ہوئے لکھتے ا ہیں:'' دہلی میںمجمد شاہ ماد شاہ کے زمانہ میں اس فرقیہ کے امراء میں دوشخص تھے مرتضٰی خان

اعلی حضرت رحمة الله علیہ نے شدومد کے ساتھ وہا ہیوں، دیو بندیوں کارَ دکیا۔ان وہا ہیوں کواور تو کوئی جواب آیا نہیں ہجائے رجوع کے الٹا انہوں نے تح یفات کا سہارالیا اور اعلیٰ حضرت کے جواب میں جھوٹی کتا ہیں اپنے موافق چھاپ کر انہیں اعلیٰ حضرت کے والد محترم اور دیگر بزرگوں کے نام منسوب کرنے لگے، بلکہ اعلیٰ حضرت کی جھوٹی مہر بنالی ۔ فقال کی رضویہ میں دیو بندیوں کی چندگی گئی تح یفات کا ذکر پیش خدمت ہے: ''میم ہم بھی اپنی فقال کی رضویہ میں دیو بندیوں کی چندگی گئی تح یفات کا ذکر پیش خدمت ہے: ''میم ہم بھی اپنی طرف سے بنالی ہیم ہم ہم ہوگئی تھی تو 1329 ھے فقوے میں کہاں سے آئی بلکہ اس پر اخیر میں آپ ملاحظہ کریں گاس مسئلہ کے جواب پر اخیر میں آپ ملاحظہ کریں گاس میں شعر کندہ ہے:

یامصطفی یارحمة الرحمٰن یامرتضی یاغو ثنا الحیلانی غالبًا نہیں کلمات طیبہ کی ناگواری اشاعت کنندہ کو تبدیل مہر پر باعث ہُو ئی۔ چھٹی خیانت: ایک ان کی خیانتوں پر کیا تجب عام دیو بندیوں خصوصاً ان کے بڑوں کا قدیم سے یہی مسلک ہے، ایک صاحب مٰہ ہا دیو بندی سکنہ رام پوری سُنّی بن کر نے جذبہ انقام اور ضد وعناد سے مجبور ہوکر اپنی کتاب 'الشہاب الثاقب' میں سیدنا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عند کے جدطریقت سیدی حضرت شاہ حمزہ رضی اللہ تعالی عند کے ذمہ ' خزینة الاولیاء' اور جدا مجدا مام العارفین سیدی حضرت شاہ حمزہ رضی اللہ تعالی عند کے ذمہ ' خرینة الاولیاء' اور جدا مجدا مام العارفین سیدنا مولا ناشاہ رضاعلی خان صاحب علیہ الرحمة کے ذمہ ' ہدایة الاسلام' نامی فرضی کتابیں لگا کر فرضی مطبوعہ کا نبور وضح صادق سیتا پور تک لکھ دیا۔ حالا نکہ خزینة الاولیاء اور ہدایة الاسلام نامی کتابوں کا دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں۔ اگر صدر دیو بندگی ذریت میں جرائت ہے الاسلام نامی کتابوں کا دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں۔ اگر صدر دیو بندگی ذریت میں جرائت ہے تو دکھائے اور اپنی صدافت کا لوہا منوائے ور نداہل حق پر افتر اء سے باز آئے۔''

(برہان صداقت برد نجدی بطالت، صفحه 34، انجمن انوارالقادرید، کراچی)

ایک وہائی مولوی حافظ فاروق الرحمٰن بزدانی نے کتاب بنام 'احناف کا رسول
اللہ ایسے سے اختلاف ' کسی ۔ اس میں اس مولوی نے تقلید کی خوب مذمت کی اور ہزاروں
مقلد بن علماء ومسلمانوں کو جائل ، بدعتی ، مشرک اور رسول اللہ کا مخالف ثابت کیا۔ ایک جلہ
ایک حدیث پاک تقلید کے درمیں یول کسی: ' فقیہ امت محمد بی حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالیٰ
عند روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں
عنقریب ایسے لوگ ہوں گے جولوگوں کو اپنے امام اور درویشوں کے اقوال کو مانے کی
دووت دیں گے اور خود بھی وہ اس برعمل کریں گے۔ (اور ان کی نشانی بیہ ہوگی کہ) وہ ان
مسلمانوں سے حسد رکھیں گے جوامام کے پیچھے آئین کہتے ہیں۔ خبردار (لوگو یا درکھو) ہیلوگ
میری امت کے یہودی ہیں اور بیالفاظ آپ نے تین باردھرائے۔ اس روایت کو ابن قطان
نے روایت کیا اور امام ابن سکن نے سیح کہا ہے۔ جمع الجوامع۔ بحوالہ طریق محمدی، صفحہ 61

لیں ان کے مطبع گھڑ گئے صفحے دل سے بنا لیئے ،عبارتیں خودساختہ لکھ کراُن کی طرف بے دھڑک نبیت کر کے چھاپ دیں اور سرِ بازارا پی حیا کی اوڑھنی اتار، آئکھوں میں آئکھیں ڈال کر بگ دیا کہ آپ تو یوں کہتے ہیں اور آپ کے والد ماجد وجدا مجد و پیر ومرشد وغوث اعظم فلال فلال کتابول مطبوعات فلال فلال مطابع کے فلال فلال صفحہ پر بیفرماتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں نہ اُن کتابول کا پتانہ نشان سب بالکل افتر ااور من گھڑت، جراُت ہوتو اتی تو ہو، اس کا عال العذ اب البیس وابحاث اخیرہ ورماح القہار وغیر ہامیں بار ہاچھاپ دیا، اب کھرسُن کیج اسی رسالہ خبیثہ کے صفحہ تین پر ایک کتاب بنام تختہ المقلدین اعلامزیت کے والد ماجدا قدس حضرت مولانا مولوی محمد نقی علی خان صاحب قدس سرہ العزیز کے نام سے گھڑلی حالانکہ حضرت ممدوح کی کوئی تصنیف اس نام کی نہیں۔''

(فتاواي رضويه، جلد5، صفحه 393,395، رضافائونڈیشن، لا سور)

اعلی حضرت رحمة الله علیه کے رساله 'خالص الاعتقاد' کی تمهید میں سید عبد الرحمٰن غفرله فرماتے ہیں: 'آ ستانه علویہ رضویہ سے پینیتیں سال کامل ہوئے کہ وہا بیکار داشاعت پارہا ہے اور آج تک بفضل وھاب جل و علا لاجواب رہا ہے۔ کسی گنگوہی ، نانوتوی ، انیٹھی ، تھانوی ، دیو بندی ، دہلوی ، امرتسری کوتاب نہ ہوئی کہ ایک حرف کا جواب کھیں اور جب مطالبہ جواب کتب کا نام آیا ہے ، شکامین طاکفہ نے جو مناظرہ رٹ رہے ہیں وہ وہ چک چھیریاں لیس، وہ وہ اڑان گھاٹیاں دکھائیں جن کا بیان رساله 'الاستمتاع بذوات چک چھیریاں لیس، وہ وہ اڑان گھاٹیاں دکھائیں جن کا بیان رساله 'الاستمتاع بذوات القناع' سے ظاہر شریفہ ظریفہ رشیدہ رسیدہ نے اپنے اقبال وسیع سے ان کے ادبار پروضیق کوالی فراخی حوصلہ کی کے سکھائی ہے کہ چاہیں تو ایک ایک منٹ میں اپنے تصموں کی ایک ایک کتاب کا جواب لکھ دیں۔ اور وہ بھی بے مثل ولا جواب لکھ دیں یعنی خصم کا جوقول چاہیں ایک کتاب کا جواب لکھ دیں۔ اور وہ بھی بے مثل ولا جواب لکھ دیں یعنی خصم کا جوقول چاہیں ایک کتاب کا جواب لکھ دیں۔ اور وہ بھی بے مثل ولا جواب لکھ دیں یعنی خصم کا جوقول چاہیں

یہاں آئے بعض مسائل کھوائے نقل کے لئے فناوائے مبار کہ کی کتاب الحظر عطاہُو ئی ایک مسکه میں جس کا سوال محر شنج سے عبدالقا در خان رام پوری نے بھیجا تھا اور اس میں یا نچے سوال تھے،سوال چہارم پیتھا تین برس کے بیچے کی فاتحہ دو ہے کی ہونا چاہئے یاسوم کی ،اس کا جواب اعلیٰ حضرت نے بیدارشا دفر مایا تھا شریعت میں ثواب پہنچا ناہے دوسرے دن ہویا تیسرے دن، باقی پیتعینیں عرفی ہیں جب چاہیں کریں انہیں دنوں کی گنتی ضروری جاننا جہالت ہے واللہ تعالیٰ اعلم ۔ان بزرگ نے بین السطور میں موٹے قلم ہے کہ ( وہیں اُس وقت ایک بچے سے انہیں مل سکا) جہالت ہے کہ بعد لفظ وبدعت اور بڑھادیا وہ اب تک فتاوائے مبارکہ میں غیرقلم کا سطر سے اوپر لکھا ہوا موجود ہے فتاوائے مبارکہ کی جلد ہشتم کتاب الحظر ،صفحہ 310 ملاحظہ ہو۔لطف پیر کے عیب بھی کرنے کو ہنر چاہئے جہالت سے پیر لفظ جہالت ہے کے بعد بڑھایا اور وبدعت عطف واو سے رکھا کہ جملہ اردویر جملہ فارسی کا عطف ہوگیا جو ہرگز اعلحضر ت بلکہ کسی زبان دان کا بھی محاورہ نہیں، افتر اُ کرنا تھا تو لفظ جہالت کے بعد و بدعت بڑھایا ہوتا کہ لفظ مفر دعر بی براس کے مثل کا عطف واؤ سے ہوتا، طره بیرکه مجموعه فتادی گنگوہی صاحب حصداول میں ان کے حواریوں نے مجد دالمائة الحاضرہ كايينتوى مع زيادت مفترى حيمات ديااوراس مين صفحه 150 پريون بناديا جهالت وبدعت ےان کوسُوجھی کہ عبارت یوں ہونی جاہئے تھی۔۔۔۔

گیار هویں خیانت: خیریہ ' تلک عشرة کاملہ ' جیسی تھیں اب ان کی وہ لیجئے جس کے آگے بیاوران جیسی سُو خیانتیں اور ہوں تو کان ٹیک دیں وہ کیا وہ رسالہ خبیثہ سیف انقی کے کوتک کہ اعلام مت مجد دالمائۃ الحاضرہ دام ظلہم العالی کے حضرات عالیہ والد ماجد وجبر امجد و پیرومرشد وحضور پُرنورسیدناغوثِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہم کے نام سے کتابیں تراش 302

کا نپورصفحہ 15 مصفحہ 20 پر ایک کتاب بنام تخفۃ المقلدین اعلیٰ حضرت کے جدّ المجدنور اللّہ تعالیٰ مرقدہ کے نام ہے گڑھی اور بکمال شیطنت کہد یا مطبوعہ کھؤصفحہ 12۔

صفحہ 21 پر حضرت اقد س حضور سید نا شاہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات ول سے گڑھے اور بکمال اہلبیت کہد یا کہ مطبوعہ مصطفائی صفحہ 17 اور خبیثة شقیہ نے جوعبارت جی سے گڑھی وہ ہوتی تو مکتوب ہوتی نہ کہ ملفوظ اور اس کے اخیر میں دستخط بھی گڑھ لیے کتبہ شاہ حمزہ مار ہروی عفی عنہ اللہ کی مہر کا اثر کہ اندھی خبیثہ کو ملفوظ و مکتوب کا فرق تک معلوم نہیں اور دل سے گرھنت کو آندھی۔

عیب بھی کرنے کو ہنر چاہیے قدم فتق پیشتر بہتر

خبیثہ ملعونہ نے صفحہ 14 پر ایک کتاب بنام مراۃ الحقیقۃ حضور انور واکرم غوث دوعالم سیدناغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسم مہرانور سے گڑھی اور بکمال ہے ایمانی کہہ دیا کہ مطبوعہ مصر صفحہ 18 مصفحہ 20 پر اعلاظر ت کے والد ماجدعطر اللہ مرقدہ، کی مہر مبارک بھی دل سے گڑھ لی اور اس کی بیصورت بنائی۔

نقى على حنفى سنى 1301

حالانکہ حضرت والا کی مہرِ اقدس بیٹھی جو بکثرت کتب پرطبع ہوئی ہے۔ 1269 مولوی رضاعلی خال مجمد نقی علی خال ولد

حضرت اعلیٰ قدس سرہ کی وفات شریف 1297 ھ میں واقع ہوئی خبیثہ نے مہر کا سَن 1301 ھ کھھا یعنی وصال شریف کے چار برس بعد مہر کندہ ہوئی۔ پچے ہے جب بعدتِ الٰہی کا استحقاق آتا ہے، آنکھ، کان، دل سب پٹ ہوجاتے ہیں۔

تقویت الایمان پر سے اعتراصات بزورِز بان اٹھانے کوصفحہ 28 پرایک تقویت

نقل کریں اوراس کے مخالف جتنی عبارات چاہیں خصم کے آباء واجداد ومشائخ کی طرف ا ہے گھڑلیں اور ان کی تصانیف کے نا م بھی تراش لیں،ان کے مطبع بھی اپنے افترائی سانچے میں ڈھال لیں اورسر بازار بکمال حیا آئیسیں دکھانے کو ہوجا ئیں کہتم تو کہتے ہو اورتمہارے والد ماجداس کےخلاف فلال کتاب میں یوں فرماتے ہیں ہمہارے جدامجد کا فلاں کتاب میں بیارشاد ہے۔فلاں مشائخ کرام فلاں فلاں کتاب میں بوں فرما گئے ہیں ان کتابوں کے بیہ بیہ نام ہیں، فلال فلال مطبع میں چیپی، ان کے فلال فلال صفحہ یر بیہ عبارات ہیں، کہیے!اس سے بڑھ کر یکااور کامل ثبوت اور کیا ہوگا۔اور بعنایتِ الٰہی حقیقت ا دیکھئے تو ان کتابوں کا اصلاً کہیں روئے زمین پر نام ونشان نہیں ،زری من گھڑت خیالی تراشیدہ خوابہائے پریشان جن کی تعبیر فقط اتنی کہ ﴿ لَعنهٔ الله علی الکذبین ﴾ جھوٹوں پر اللَّه كي لعنت مِثلاً صفحه 3 يرايك كتاب بنام تحفة المقلدين عليُحضر ت كے والد ماجدا قدس حضرت مولا نا مولوی محرنقی علی خال قدس سرہ العزیز کے نام سے گھڑی اور بکمال بے حیائی كهه ديا كه مطبوعه صبح صادق سيتا يور صفحه 15 صفحه 11 يرايك كتاب بنام بداية الاسلام اعلیھنر ت کے جدّ اامجد حضور پُرنورسیدنا مولوی محمد رضاعلی خاں صاحب رضی اللّٰہ تعالٰی عنه کے نام سے تراثی اور بکمال ملعونی کہد دیا کہ مطبوعہ تبح صادق سیتا پور صفحہ 30

صفحہ 1 اور صفحہ 20 پر ہدایۃ البریہ مطبوعہ صفح صادق کے علاوہ ایک ہدایۃ البریہ مطبوعہ لا ہور علیٰ مطبوعہ لا ہور اللہ مطبوعہ لا ہور اللہ مطبوعہ لا ہور اللہ مطبوعہ لا ہور اللہ مطبوعہ 13 میں فرماتے ہیں ،صفحہ 41 میں فرماتے ہیں ،صفحہ 41 میں فرماتے ہیں ،صفحہ 41 میں فرماتے ہیں اور سبدنا شاہ محض بناوٹ ۔صفحہ 11 پرایک کتاب بنام خزیمۃ الاولیاء حضور اقدس انور حضرت سیدنا شاہ حزہ مار ہروی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام اقدس سے گڑھی اور بکمالِ شقاوت کہددیا کہ مطبوعہ

علمائے اہل سنت نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرتے وقت بھی بہت احتیاط کی جائے کہ جوآ بیت ہے اس کا ترجمہ کیا جائے زائدالفاظ نہ لکھے جائیں کہ کہیں عوام اسے بھی قرآن نہ مجھ لے۔ امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ الرحمٰن فرماتے ہیں: ' الحمد للاقرآن عظیم بحفظ الٰہی عزوجل ابدالآ باد تک محفوظ ہے تحریف محرفین وانتحال منتحلین کواس کے سرایردہ عزت کے گرد بارممکن نہیں ﴿لَا يَا أَتِيْ بِهِ الْبَاطِلُ مِنُ بَيْنِ يَدَيْ بِهِ وَلَا مِنُ خَلْفِهِ ﴾ باطل اس کے آگے اور پیھے سے نہیں آسکا۔

حمد اس کے وجہ کریم کو جس نے قرآن اتارا اور اس کا حفظ اپنے ذمہ قدرت پر رکھا ﴿إِنَّا نَحُنُ نَزَّ لُنَا اللَّهُ كُو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ ہم ہی نے قرآن پاک واتارا اور ہم ہی اس کے کا فظ ہیں۔

توریت وانجیل کی پھوتو ملعون احباروں نے اپنے اغراض ملعونہ سے روپے لے کر اپنے ندہب ناپاک کے تعصب سے قصداً بدلیں اور کچھا لیے ہی ترجمہ کرنے والوں نے اس خلط و خبط کی بنیادیں ڈالیں مرورز مال کے بعد وہ اصل و زیادت مل ملا کرسب ایک ہوگئیں، کلام الہی و کلام بشر مختلط ہو کرتمیز نہ رہی ۔ الحمد لله نفس قرآن میں اگر چہ یہ امرمحال ہے تمام جہان اگرا کھا ہو کراس کا ایک نقطہ کم بیش کرنا چاہے ہرگز قدرت نہ پائے گرتر جمہ سے مقصود ان عوام کومعانی قرآن سمجھانا ہے جونہم عربی سے عاجز ہیں خطوط ہلالی نقول و درنقول خصوصاً مطابع مطابع میں ضرور مخلوط و نامضبوط ہو کرنتیجہ بیہ ہوگا کہ در کیصنے والے عوام اصل ارشاد قرآن کو اس مترجم کی زیادت سمجھیں گے اور مترجم کی زیادات کو رب العزق اصل ارشاد قرآن کو اس مترجم کی زیادت ہو سال کہ واس کی اجازت نہیں ہو سکتی اسی لئے کا ارشاد یہ باعث ضلال ہوگا اور جو امر منجر بہ ضلال ہواس کی اجازت نہیں ہو سکتی اسی لئے علی مترجمین نے ترجمہ کا یہی دستور رکھا کہ بین السطور میں صرف ترجمہ اور جو فائدہ زائدہ علی معان میں مترجمہ کی ہوگا کہ دو تا کہ دورائدہ علی مترجمین نے ترجمہ کا یہی دستور رکھا کہ بین السطور میں صرف ترجمہ اور جو فائدہ زائدہ علی مترجمین نے ترجمہ کا یہی دستور رکھا کہ بین السطور میں صرف ترجمہ اور جو فائدہ زائدہ علی میں میں اسلام و اس کی اجازت نہیں ہوگا کہ دورائدہ علی مترجمین نے ترجمہ کا یہی دستور رکھا کہ بین السطور میں صرف ترجمہ اور جو فائدہ زائدہ

الایمان مطبوعه مصطفائی گڑھی اوراس سے وہ عبارتین نقل کردی جس کا دنیا بھر کی کسی تقویت الایمان میں نشان نہیں۔ جب حالت یہ ہے تواپنی طرف کی فرضی خیالی تصانیف گڑھ دیے کی کیا شکایت۔ (فتاوی رضویہ ،جلد 29،صفحہ 421۔۔۔، رضافاؤونڈیشن، لاہور)

کتب میں تحریفات کرنے کے علاوہ بول بھی کیا جاتا ہے کہ کوئی جھوٹی غیر شری کفریہ بات سی علماء کی کتب کی طرف منسوب کردی جاتی ہے کہ فلال عالم نے فلال کتاب میں ایسا موجود نہیں ہوتا۔ موجودہ دور میں بھی شیعہ، وہابی ، دیو بندی غیر شری کفریہ باتوں کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر سنی علماء کی کتب کی طرف منسوب کردیۃ ہیں کہ انہوں نے اپنی فلال کتاب میں ایسا لکھا ہے۔

## فصلِ دوم:قرآن پاک کی تفاسیر میں تحریف

جیسا کہ پیچھے گزرا قرآن پاک میں کوئی لفظی تحریف نہیں کرسکتا۔ اس لئے کہ قرآن کی حفاظت کی فرمدواری رب تعالی نے لی ہے۔ جلالین شریف میں ہے "لے خفظون من التبدیل والتحریف والزیادہ والنقص" ترجمہ: حق تعالی فرما تا ہے ہم خوداً س کے نگہبان ہیں اُس سے کہ کوئی اُسے بدل دے یا اُلٹ بلیٹ کردے یا کچھ بڑھا دے یا گھٹا دے۔ (تفسیر جلالین ،تحت آیہ انا نحن نولنا الذکر الغ ،صفحہ 211، اصح المطابع ، دہلی) جوقرآن پاک میں لفظی تحریف کرنا چاہے گا وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہوجائے گا۔ امام قاضی عیاض شفا شریف میں بہت سے لقی اجماعی کفر بیان کر کے فرماتے ہیں "و کذلك و من انكر القران او حرفا منه اور غیر شیئا منه او زادفیه "ترجمہ: اس طرح وہ بھی قطعاً جماعاً کا فرہے جوقرآن عظیم یاس کے سی حرف کا انکار کرے یا اُس میں طرح وہ بھی قطعاً اجماعاً کا فرہے جوقرآن عظیم یاس کے سی حرف کا انکار کرے یا اُس میں سے پچھ بدلے یا اس میں پچھزیادہ کرے۔ (الشفاء، جلد2، صفحہ 274، المطبعة الشرکة)

(تفسیر روح البیان، جلد 1، صفحه 674 بحواله تعریفات ، صفحه 32، فلاح ریسر چ فاؤنڈیشن ، انڈیا)

اس حدیث میں حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی شان واضح ہور ہی تھی اور آپ کا نور
ہونا ثابت ہور ہا تھا جو وہا بیوں کے لیے شرک ہے اس لئے سعودی وہا بیوں کے اشارے پر
مکہ مکرمہ کے ایک مدرسے کے وہائی استاد شخ محملی صابونی نجدی نے دونفیر روح البیان ''
میں بیاور ہراس عبارت اور حدیث کونکال دیا جوان وہا بیوں کے عقا کدونظریات کے خلاف میں ۔

امام صاوی کا کلام ابن عبد الو ہاب نجدی کے خلاف نکال دینا

صاوی شریف بیس علامه صاوی رحمة الله علیه (المتوفی 1241 هر) سوره فاطر،
آیت6 کے تحت فرماتے ہیں"وقیل هذه الآیة نزلت فی الخوارج الذین یحرفون
تأویل الکتاب والسنة و یستحلون بذلك دماء المسلمین و اموالهم لما هو
مشاهد الآن فی نظائرهم وهم فرقة بارض الحجازیقال لهم الوهابیة یحسبون
انهم علی شیء الا انهم هم الكاذبون استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذكر
الله اولئك حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون" ترجمه: کهاجاتا
ہے کہ بیآیت خوارج کے ظہور کی پیشین گوئی کرتی ہے۔ان خوارج نے قرآن وسنت کے
معنی میں تبدیلی کی اوراس بناپر مسلمانوں کی جان ومال کوطال قرار دیا۔اورانی کے طرزعمل
پرآج تجاز کا وہائی فرق عمل پیرا ہے۔ بیلوگ اپنے آپ کوئی پرسجھتے ہیں لیکن در حقیقت یہ
جموٹے ہیں۔شیطان ان پر قابض ہو چکا ہے اور انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر چکا ہے یہ
شیطان کے گروہ والے ہیں اور در حقیقت نقصان والے ہیں۔
شیطان کے گروہ والے ہیں اور در حقیقت نقصان والے ہیں۔

(حاشية الصاوي،سوره فاطر، آيت 6،جلد 3 ،صفحه 307،داراالاحياء التراث ،العربي)

الصاحِ مطلب کے لئے ہوا وہ حاشیہ پر لکھا انہیں کی جال چلنی جاہئے۔ وباللہ التوفیق، واللہ تعالی اعلم یہ (فتاوی رضویہ، جلد 23، صفحہ 678، رضافائونڈیشن، لاہور)

لہذا قرآن پاک میں تو تحریف نہیں ہو تکتی البتہ قرآن پاک کا ترجمہ کرتے وقت اور تفییر کرتے وقت بد مذہب معنوی تحریف کرتے ہیں۔ یعنی آیت کا مطلب کچھ ہوگا اس کی تفییر اپنے مطلب کی کرتے ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کے لئے جائز نہیں کہ بد مذہبوں کی کتب، ان کا ترجمہ قرآن اور تفییر رپڑھی جائیں خصوصا جج کوجانے والے مسلمانوں کو سعودی وہا ہیوں کی تفییر قرآن ہر گزنہ لینی جائے نہ پڑھنی جائے۔ وہابی ہر جاجی کوقرآن پاک کی ایک تفییر مفت میں دیتے ہیں جس میں انہوں نے امت مسلمہ کو برعتی و مشرک تھہرایا ہے اور گھما پھرا کر وہابی عقائد کو قرآن سے ثابت کرنے کی مذموم کوشش کی ہے۔ سعودی تفییر کا تقیدی جائزہ سنی عالم دین ابو عبداللہ سید مزمل حسین کاظمی قادری نے اپنی کتاب بنام دسعودی تفییر پرایک نظر''میں تفصیلی طور پرلیا ہے، اس کا مطالعہ بہت مفید ہے۔

معنوی تحریف کے ساتھ بدمذہب بزرگانِ دین کی تفاسیر میں لفظی تحریف بھی کرتے ہیں تا کہ اپناباطل عقیدہ صحیح ثابت کیا جائے۔ چندحوالے پیش نظر ہیں:۔

تفسيرروح البيان سيحضور كينوراني تاريدوالي حديث غائب

تفیرروح البیان میں ایک حدیث تھی کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جرائیل نے عرض کیا حضورا تناجا نتا ہوں کہ چوشے تجاب میں ایک نورانی تاراستر ہزار برس کے بعد چمکتا تھا اور میں نے اسے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ((وعزة دبی انا ذلك الکواہی) یعنی میرے رب کی عزت کی قتم میں ہی وہ نورانی تارا ہوں۔

ہوگیا اور اس نے تفسیر روح المعانی میں کئی تحریفات کر دیں، وہابیوں کے عقا کد تفسیر میں شامل کردئیے جیسے وہائی انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے توسل واستمداد کے منکر بي،اس كئنهمان آلوي نےروح المعاني ميں بيعبارت شامل كردى "أن الاست خاتة بمخلوق وجعله وسيلة بمعنى طلب الدعاء منه لا شك في جوازه إن كان المطلوب منه حياً \_ وأما إذا كان المطلوب منه ميتاً أو غائباً فلا يستريب عالم أنه غير جائز وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من السلف" ترجمه: كَنْ تَحْص سے درخواست کرنااوراس کواس معنی میں وسیلہ بنانا کہ وہ اس کے حق میں دعا کرے،اس کے جواز میں کوئی شک نہیں بشرطیکہ جس ہےوہ درخواست کی جائے وہ زندہ ہو لیکن اگروہ مخض جس سے درخواست کی جائے مردہ ہویا غائب ہوتو ایسے استغاثے کے ناجائز ہونے میں کسی عالم کوشک نہیں ۔ یہ بدعات میں سے ہے جن کوسلف میں سے کسی نے ہیں کیا۔ (روح المعاني ،سورة المائده،سورة 5، آيت27، جلد3، صفحه 294، دار الكتب العلمية،بيروت) بہصرتے تحریف ہے جووہانی عقائد کی ترویج کے لئے کی گئی ہے۔ کسی بزرگ فوت شدہ متی کواس طرح وسیلہ بنانا کہ وہ ہمارے حق میں دعا کرے بالکل جائز ومتندروایات سے ثابت ہے۔ ایک صحیح روایت جود لاکل النو للبیعقی میں ہے" عن مالك قال أصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ، استسق الله لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم في المنام ؛ فقال ائت عمر فأقرئه السلام ، وأخبره أنكم مسقه ن" ترجمہ:حضرت مالک سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں اوگوں يرقحط يرشيا ـ ايك آ دمي نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم كي قبرمبارك يرآيا اوركها يارسول الله!

وہائی جو کہاصل میں خارجی ہیں اور علمائے کرام نے اس کی صراحت بھی کی ہے کیکن وہابی اپنے خارجی بین کو چھیانے کے لئے علمائے کرام کی ان عبارتوں میں تحریف کرتے ہیں۔امام صاوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ ابن عبدالوہاب نجدی تمیمی (1206ھ) کے ہم عصر تھے اور انہیں اس کی کارستانیوں کا خوب علم تھا۔جیسا کہ مذکورہ بالاتفییر کی عبارت سے واضح ہوتا ہے۔ چونکہ یہ عبارت و ہاہیوں کی مذمت اوران کے بانی ابن عبدالو ہاب نجدی کی صحیح تصویر پیش کرتی ہے۔اسی لئے ان وہابیوں نے جب تفسیر صاوی کانیا نسخہ شائع کیا تو مذكوره عمارت سے نہ صرف و ہالی لفظ كوحذف كرويا بلكه متعلقه عمارت "لىما ھو مشاھد الآن في نـظـائـرهم وهم فرقة بارض الحجاز يقال لهم الوهابية يحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون "(اورانهي كطرزعمل يرآج تجازكاوماني فرقعمل ييرا ہے۔ پیلوگ اینے آپ کوحق پر سمجھتے ہیں لیکن درحقیقت پیچھوٹے ہیں۔) کوبھی یکسر حذف (حاشية الصاوي على الجلالين، جلد3، صفحه 307,308 دارالفكر، بيروت) دیو بندی بھی چونکہ عقیدے کے لحاظ سے وہانی ہی ہیںاس لئے انہوں نے بھی استحریف میں وہاپیوں کا ساتھ دیا اور دیو ہندیوں کے مکتبہ رحمانیہ نے بھی جوجاشیۃ الصاوی چهانی ہے اس میں بر پوری عبارت نکال دی ہے"و هم فرقة بارض الحجاز يقال لهم الوهابية"ترجمه: يوفرقه حجاز كاہے جسے وہاني كہاجا تاہے۔

(حاشية الصاوى، في التفسير، سورة فاطر، سورة 35، آيت 6، مكتبه رحمانيه ، لا سور)

### تفسيرروح المعاني مين ومابيون كي تحريفات

تفسير روح المعانى كے مصنف علامہ شہاب الدين محمود بن عبد الله حيني ألوسى (التوفى 1270 ھ)رحمۃ الله عليه ايك شنى خفى عالم دين تھے۔ان كا پوتا نعمان آلوسى وہابى دین کس نے بگاڑا؟

### وہابیوں کا اپناعقیدہ بچانے کے لئے حدیث کے ترجے میں تحریف کرنا

ترفری کی صدیث ہے "عن ابن عباس قال ضرب بعض أصحاب النبی صلی الله علیه وسلم خباء ه علی قبر وهو لا یحسب أنه قبر، فإذا فیه إنسان یقرأ سورة تبارك الذی بیده الملك حتی ختمها، فأتی النبی صلی الله علیه و سلم، فقال یا رسول الله إنی ضربت خبائی علی قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا فیه إنسان یقرأ سورة تبارك الملك حتی ختمها فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ((هی المانعة، هی المنجیة، تنجیه من عذاب القبر))"ترجمہ:حضرت!بن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے كہ سی صحابی نے ایک قبر پر خیمه لگا دیا۔ آئیس علم نہیں تقا کہ یہاں قبر ہے، لیکن وہ قبرتی جس میں ایک شخص سوره ملک پڑھر ہاتھا، یہاں تک کداسے مکمل کیا۔وہ صحابی نبی اگرم صلی الله علیه و آله وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ سایا تو آپ نے فرمایا: یہ (سوره ملک )عذاب قبر کورو کے اور اتے والی ہاور الین عبات دلانے والی ہاور الین بیات سے بیاتی ہے۔

(الترمذی، فضائل القرآن ، فضل سورة الملك، جلد5، صفحه 14، دار الغرب الإسلامی، بیروت)

اس حدیث میں مرنے والے کی قبر میں حیات اوراس کا قرآن پڑھنا ثابت ہور ہا
ہے جبکہ وہائی فدہب میں دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ولی ہویا نبی یاعا م خص وہ مٹی کا ڈھیر
ہے، کچھ نہیں کرسکتا ۔ اس لئے وہا بیوں کے بڑے مکتبہ دارالسلام ، سعود سے نے ترفذی کا
انگریزی ترجمہ کرتے وقت اس حدیث میں یوں تحریف کی کہ قبر والے کی تلاوت کی جگہ صحافی کا تلاوت کی تلاوت کی تلاوت کی تلاوت کی جگہ صحافی کا تلاوت کی تلاوت کی تلاوت کی تلاوت کی تلاوت کی تلاوت کی علاوت کی تالیہ کی کہ قبر والے کی تلاوت کی جگہ

So when I realized there was a person inital recited

الله عزوجل سے اپنی امت کے لئے بارش طلب کریں کہ یہ ہلاک ہور ہے ہیں۔رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم اس آ دمی کے خواب میں تشریف لائے اور فر مایا: عمر کومیر اسلام کہنا اور اسے خبر دینا کہ بارش ہوگی۔

(دلائل النبوة ومعرفة بهاب ما جاء في رؤية النبي، جلد7، صفحه 47، دار الكتب العلمية بهيروت)

كتن واضح انداز مين حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى بارگاه مين عرض كيا جار ہاہے كه
الله عز وجل سے بارش طلب كريں۔ پھر جب بيخواب حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه كو
سنايا گيا تو آپ رو پڑے، آپ نے اعتراض نہيں كيا كه بيد دعا ما نگنا جائز نہيں ہے۔ اس طرح
كى اور بھى روايت ومستندوا قعات ہيں جس سے واضح ہوتا ہے كه بيعقيده بالكل درست ہے
اور علامہ آلوى رحمة الله عليه كى تفيير ميں تحريف كرك وہا بى عقائدا س تفيير ميں شامل كے گئے
بور علامہ آلوى رحمة الله عليه كى تفيير ميں تحريف كرك وہا بى عقائدا س تفيير ميں شامل كے گئے

# فصل سوم: احادیث میں تحریف

بدندہب فرقے اپنے باطل عقائد کو گھما پھرا کر شیح ثابت کرنے کے لئے قرآن وحدیث کی معنوی تحریف کرتے ہیں۔ لیکن ان سب میں وہانی بہت آگے ہیں کہ وہ معنوی تحریف کے ساتھ ساتھ احادیث میں لفظی تحریفات بھی کرتے ہیں۔ اس لئے کہ وہا بیوں نے لوگوں کو اپنے عقیدے میں لانے کے لئے اصل ڈرامہ اہل حدیث ہونے کیا ہے، لیکن کثیر احادیث سے ان کے عقائد وہمل کا رَد ہوتا ہے، جہاں وہائی بے بس ہوجاتے ہیں اور مجبور ااپنا عقیدہ بچانے کیلئے احادیث میں تحریفات کرتے ہیں، ان کی چند مثالیں پیش خدمت ہیں:۔

311

دین کس نے بگاڑا؟

Surat Al Mulk until its completion.

اس انگریزی کا ترجمہ پیبنتا ہے: ''جب میں نے محسوں کیا کہ اس قبر میں کوئی دفن ہے تو میں نے مکمل سورۃ ملک کی تلاوت کردی۔'' جبکہ صحیح ترجمہ پیرتھا: ''وہ قبرتھی جس میں ایک شخص سورہ ملک پڑھ رہاتھا یہاں تک کہ اسے مکمل کیا۔''

(سنن الترمذی (انگریزی)، باب فضائل القرآن ، صفحه 227 دار السلام، سعودی عرب) وونو ل ترجمول میں کتا برد افرق ہے۔

### نجد کے نتنوں کے متعلق موجود حدیث میں تحریف

بخاری کی مدیث ہے" عن ابن عمر قال قال ((اللهم بارك لنا فی شامنا وفی یمننا)) قال قالوا: وفی نجدنا؟ قال:قال ((اللهم بارك لنا فی شامنا وفی یمننا)) قال قالوا: وفی نجدنا؟ قال:قال ((هناك الزلازل والفتن وبها یطلع قدرن الشیطان))"رجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا: اے مارے رب! ہمارے شام اور یمن میں برکت فر ما۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہمارے نجد میں ؟ آپ نے فر مایا: اے ہمارے رب ہمارے شام اور یمن میں برکت فر ما۔ حجابہ نے پھر عرض کی اور ہمارے نجد میں؟ فر مایا نجد میں زلز لے اور فتنے ہیں اور وہیں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔

(بخاری ، ابواب الاستسقاء ، باب ما قیل فی الزلازل والآیات ، جلد2، صفحه 33 ، دار طوق النجاة )

اس حدیث میں ابن عبدالو ہاب نجدی کے فتنوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دین
اسلام میں فتنے پھیلائے گا ، مسلمانوں کو مشرک ٹھہرا کرفل و غارت کرے گا جیسا کہ اس کی
سیرت میں بیسب واضح ہے۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوبار نجد کے
متعلق دعا کرنے کا سوال ہوالیکن آپ نے قبول نہ فرمایا۔ وہا بی ابن عبدالوہاب نجدی کو

توحیدکا تھیکیدار شیختے ہیں اور بہ حدیث اس کے فتنے باز ہونے پر ہے اور نجد سے دومر تبہ براء ت کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس لئے وہا ہوں نے اس حدیث میں تحریف کی چنا نچہ وہا ہوں کے ایک مکتبہ سلفیہ نے بخاری چھا پی تو اس نے اس حدیث میں لفظ نجد جو بار بار آرہا تھا اسے ختم کر کے صرف ایک مرتبہ کردیا ۔ حدیث یوں پیش کی گئی "عن ابسن عصر، قال قال ((اللهم بارك لنا فی شامنا وفی یمننا)) قال قالوا وفی نجدنا؟ قال ((هناك الذلاذل والفتن وبھا یطلع قرن الشیطان)) "ترجمہ: حضرت ابن عمرضی اللہ تعالی عنهما الذلاذل والفتن وبھا یطلع قرن الشیطان) "ترجمہ: حضرت ابن عمرضی اللہ تعالی عنهما اور يمن ميں برکت فر ما ہے۔ کہ رسول اللہ عليه وآلہ وہا کہ فر مایا: اے ہمارے رب ہمارے شام اور يمن ميں برکت فر ما ہے۔ کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وہا کہ عنہم الرضوان نے عرض کیا ہمارے نجد میں؟ آپ نے فر مایا نجد میں زلز لے اور فتنے ہیں اور وہی سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔

(بخاری ،ابواب الاستسقاء،باب ما قیل فی الزلازل والآیات، جزء 1، صفحه 326، المطبعه السلفیه) یہال وہابیول نے نجد سے جوحضور صلی الله علیه وآله وسلم کی دومرتبه براءت تھی اسے ختم کر کے ایک مرتبه کردیا اور آئندہ بیلفظ نجر بھی نکال کروہابیت کو بچائیں گے۔

#### حضور کے خواب میں آنے والی حدیث میں تحریف

ا يك حديث جه مندا أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأقواله على أبواب العلم مين امام ابن كثير رحمة الله عليه فقل كيا اور دلائل النوق للبيم في مين أحمد بن حسين بيهي في فقل كيا وه حديث بيه "عن مالك قال أصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ، استسق الله لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ، وأخبره أنكم

اسحاق : هذا حدیث صحیح" ترجمه: سیدناعثان بن مُنَیِث رضی الله عنه سے روایت الله عنه سے روایت کے کہ ایک نابینا شخص نبی کریم صلی الله تعالی علیه وآله و کملم کی خدمت میں حاضر ہوا اورع ض کی: الله سے میرے لئے دعا کریں کہ وہ مجھے عافیت دے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اگر تو علی دعا کروں۔ عرض کیا کہ دعا علیہ تو میں دعا کروں۔ عرض کیا کہ دعا کریں۔ راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیه وآله و کملم نے اسے حکم دیا کہ وہ وضو کرے اور بیدعا پڑھے" اللّه هد آپنی اُسٹانگ واُتوجه اُلیْک بِنبیٹک مُحمد نبی نبی الدّ حکم آبی و کہ اللّه میں نبی الدّ تعالی علیه وآله و کہ میزی طرف توجه کرتا ہوں تیرے نبی مُحملی الله تعالی علیه وآله و کہ میزی حاجت پیش کرتا موں اور تیری طرف توجه کرتا ہوں تیرے نبی مُحملی الله تعالی علیه وآله و کہ میری حاجت پیش کرتا وں کہ میری حاجت پوری کی جائے۔ اے الله میرے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما۔ حضرت ابوا سحاق رضی الله تعالی عنه نے فرمایا۔ بیحد بیث میں ان کی شفاعت قبول فرما۔ حضرت ابوا سحاق رضی الله تعالی عنه نے فرمایا۔ بیحد بیث میں ان کی شفاعت قبول فرما۔ حضرت ابوا سحاق رضی الله تعالی عنه نے فرمایا۔ بیحد بیث میں میں ان کی شفاعت قبول فرما۔ حضرت ابوا سحاق رضی الله تعالی عنه نے فرمایا۔ بیحد بیث میں ان کی شفاعت قبول فرما۔ حضرت ابوا سحاق رضی الله تعالی عنه نے فرمایا۔ بیحد بیث میں ان کی شفاعت قبول فرما۔ حضرت ابوا سحاق رضی الله تعالی عنه نے فرمایا۔ بیحد بیث میں ان کی شفاعت قبول فرما۔ حضرت ابوا سحاق رضی الله تعالی عنه نے فرمایا۔ بیحد بیث میں ان کی شفاعت قبول فرما۔ حضرت ابوا سحاق رضی الله تعالی عنه نے فرمایا۔ بیحد بیث میں ان کی شفاعت قبول فرما۔ حضرت ابوا سحاق رسی الله تعالی عنه نے فرمایا۔ بیحد بیث میں ان کی شفاعت قبول فرما۔ حضرت ابوا سحاق رسی الله تعالی عنه نے فرمایا۔ بیحد بیث میں ان کی سکھ میں ان کی شفاعت قبول فرما۔ حضرت ابوا سحاق رسی الله تعالی عنه نے فرمایا۔ بیحد بیث میں ان کی سکھ میں ان کی شفاعت قبول اسکی الله میں کے سکھ میں ان کی سکھ میں ان کی شفاعت قبول میں کو سکھ کے سکھ میں کو سکھ میں کی سکھ کے سکھ کے سکھ کیٹ کی سکھ کی کو سکھ کے سکھ کی سکھ کی سکھ کی کو سکھ کی کو سکھ کی سکھ کی کو سکھ کی کو سکھ کی کو سکھ کی کو سکھ کی کو سکھ کی کو سکھ کی کو سکھ کی کو سکھ کی کو سکھ کی کو سکھ کی کو سکھ کی کو سکھ کی کو سکھ کی کو سکھ کی کو

(ابن ماجه، باب ما جاء فی صلاة الحاجة، جلد 1، صفحه 441، دار إحياء الكتب العربية)

اس حديث مين حضور صلى الله عليه وآله وسلم كووسيله بهى بنايا جار ہا ہے اور آپ كو

"ياحُد" كهدكه رپكارا بهى جار ہا ہے اور اس حديث كى شرح مين محدثين نے يہ بهى فرمايا ہے كه

آج بهى اگر كوئى نابينا اسى دعا كو پڑھے تو كوئى حرج نہيں ليكن وہابيت كے نزد يك تو " يا

رسول الله" كهنا شرك ہے اس لئے انہوں نے اس حديث سے لفظ" يا محمد" بى نكال ديا

چنا نچه موجوده دور ميں درج ذيل حديث كى كتب اور ان كے مطبوعه ميں لفظ يا محمد موجود نہيں

ہنا تج موجوده دور ميں درج ذيل حديث كى كتب اور ان كے مطبوعه ميں لفظ يا محمد موجود نہيں

ہنا تھ آلہ مانتی ، المكتب الإسلامی ، بيروت \_ سنن التر مذى ، مصطفیٰ البابی ، مصر، جا مع

مسقون" ترجمہ: حضرت مالک سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں اوگوں پر قط پڑ گیا۔ایک آ دمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر آیا اور کہایار سول اللہ! اللہ عزوجل سے اپنی امت کے لئے بارش طلب کریں کہ یہ ہلاک ہور ہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آ دمی کے خواب میں تشریف لائے اور فر مایا: عمر کومیر اسلام کہنا اور اسے خبر دینا کہ بارش ہوگی۔

(دلائل النبوة ومعرفة،باب ما جاء في رؤية النبي، جلد7، صفحه 47،دار الكتب العلمية، بيروت)
يهال صحابي كي فريادس كر حضور صلى الله عليه وآله وسلم كاخواب مين آنا ثابت هور با
يه جس مين تصرفات مصطفى اور عقيده الل سنت واضح ہے۔ يہى حديث مصنف ابن الى
شيبه، الدار السلفية ، الهندية مين موجود تھى لين جب و بابى ملتب " مكتبه الرشد، رياض"
اور ديو بندى مكتب " مكتبه امدايه، مكتان " سے مصنف ابن ابى شيبه چھا بى گئ تواس مين خواب
مين حضور عليه السلام كآنى كى بجائے كھا گيا"فأتى الرجل في المنام " ترجمه: ايك

(مصنف ابن ابي شيبه، كتاب الفضائل، عمر بن خطاب، جلد7، صفحه 482، مكتبه امداديه، ملتان)

# یا محمد کہنے اور اس کے وسیلے سے دعا ما تگنے والی حدیث میں لفظ یا محمد غائب

صحیح ابن خزیمه، حاکم مشدرک، منداح سنن ابن ماجه کی صدیث ب "عـــن عشمان بن حنیف، أن رجلا ضریر البصر أتی النبی صلی الله علیه و سلم فقال: ادع الله لی أن یعافینی فقال ((إن شئت أخرت لك وهو خیر وإن شئت دعوت)) فقال ادعه، فأمره أن یتوضاً فیحسن وضوءه ویصلی رکعتین، ویدعو بهذا اللحاء :اللهم إنی أسألك، وأتوجه إلیك بمحمد نبی الرحمة، یا محمد إنی قد توجهت بك إلی ربی فی حاجتی هذه لتقضی، اللهم فشفعه فی قال أبو

**پاؤل گیک ہوگیا۔** (الکلم الطیب،فی الرجل إذا خدرت،صفحه،96،دار الفکر، بیروت)

1998ء میں سعودی وہا بیوں نے ''الاَ دب المفرد بالتعلیقات' مکتبۃ المعارف للنشر والتوزیع،الریاض، چھاپی تواس میں سے لفظ' یا'' زکال کر فقط محمد کردیا اور وہا بیوں کے امام البانی نے ''صحیح المفرد'' مطبوعہ دار الصدیق، نام کی ایک کتاب مرتب کی تواس میں سے یوری حدیث ہی زکال دی۔

### وہابیوں کارفع یدین کے متعلق احادیث میں تحریفات کرنا

رفع یدین کرنے اور نہ کرنے کے متعلق کئی مختلف روایات اور مختلف صورتیں ہیں۔ وہا پیول نے اپنی مرضی کی حدیثیں رفع یدین کے متعلق لے لی ہیں اور بقیہ رفع یدین خہر نے اور ہر تکبیر پر رفع یدین کرنے ، سجدہ کرتے وقت رفع یدین کرنے والی احادیث کو چھوڑ دیا ہے۔ پھرو ہا پیول کے لئے مصیبت یہ ہے کہ رفع یدین نہ کرنے والی اور سجدہ میں جاتے وقت رفع یدین کرنے والی اور سجدہ میں حواتے وقت رفع یدین کرنے والی دونوں احادیث سے ہیں۔ اب ان کاحل وہا پیول نے یہ سوچا کہ دونوں حدیث میں چنا نچ سجدہ میں رفع یدین کے متعلق حدیث کا آسان حل وہا بیول نے یہ نکالا کہ حدیث کی سند میں ایک ثقدراوی کو نکال کرضعیف ڈال دیا تا کہ اس حدیث کوضعیف ثابت کردیا جائے۔ اصل حدیث کی سند یوں تھی ''احب نا کہ اس حدیث کو شعبة، عن قتادة، عن نصر بن محمد بن المثنی ، قال : حدثنا ابن أبی عدی ، عن شعبة، عن قتادة ، عن نصر بن عاصم ، عن مالك بن الحویرٹ أنه رأی النبی صلی الله علیه و سلم رفع یدیه فی

تر ذرى، دارالغرب الإسلامي، بيروت، السنن الكبرى، مؤسسة الرسالة ، بيروت \_

### الا دب المفرد ميں موجود يامحمه كہنے والى حديث نكال دينا

الأوب المفرومين امام بخارى رحمة الله عليه في الكيروايت يول نقل كى "عن عبد الرحمة به الدعمة الله عليه فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد "ترجمه: حضرت عبد الرحمن بن سعد فرمات بين كه حضرت ابن عمر كا يا وَل سوليا ـ ان سے كسى في كها كه جن سے سب لوگوں سے زياده محبت كرتے ہو انہيں ياد كروتو حضرت ابن عمر في "ياميم" كها ـ

(الادب المفرد،صفحه 335،دار البشائر الإسلامية،بيروت)

اس حدیث میں حضور کے وصال کے بعد صحافی رسول کا آپ کو پکارنا ثابت تھا جو کہ وہا ہیوں کے نز دیک شرک ہے۔اب وہا ہیوں نے اس حدیث میں جوتر تیب وارتحریف کی وہ ملاحظہ ہو:۔

1989ء میں وہائی مولوی البانی نے اس حدیث کوضعیف تھہرایا چنانچہ الا دب المفرد کے حاشیہ میں میں عبدالباقی نے کھا" (قال الشیخ الألبانی)ضعیف" ترجمہ: شخ البانی نے کہا کہ بیحدیث ضعیف ہے۔

(الادب المفرد، صفحه 335، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثالثة، 1409ه -1989ء)

شخ البانی کا اس حدیث کوضعف کہنا بھی غلط ہے۔ بی حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ اور اس کی سند پر خوبصورت کلام علامہ فضل اللہ صابری چشتی نے اپنی کتاب "تحریفات" میں کیا ہے۔ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں بغیرضعف کہے اس حدیث کو دوسری سند کے ساتھ فل کیا ہے چنا نچہ کھتے ہیں "عن الهیشم بن حنش قال: کنا عند عبد الله بن عمر رضی الله عنهما، فخدرت رجله فقال له رجل: اذکر أحب

ترفدی کی بیرصد بیث بھی سنائی ۔ حضرت علقمہ سے روایت "قال قال لنا ابن مسعود الا اصلی بکم صلواۃ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فصلی و لم یرفع یدیه الا مرة و احدۃ مع تکبیر الافتتاح و قال الترمذی حدیث ابن مسعود حدیث حسن و به یقول غیر و احد من اهل العلم من اصحاب النبی صلی الله علیه و آله و سلم والتاب عین و هو قول سفیان الشوری و أهل الک و فق (حکم الألبان مسعود نے فرمایا میں الألبان مسعود نے فرمایا میں الألبان مسعود نے فرمایا میں متعان ترفی می مناز نہ پڑھوں؟ پس آپ نے نماز پڑھی اس میں سوائے تکبیر تحریمہ کے ہاتھ نہ اُٹھائے۔ امام ترفدی نے فرمایا کہ ابن مسعود کی حدیث میں سوائے تکبیر تحریمہ کے ہاتھ نہ اُٹھائے۔ امام ترفدی نے فرمایا کہ ابن مسعود کی حدیث میں سوائے تکبیر تحریم کی نہ کرنے پر بہت سے علاء صحابہ و علاء و تا بعین کا ممل ہے۔ یہ قول حضرت سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا ہے۔ البانی (و ہا بیوں کے موجودہ امام) نے کہا ہے حدیث صحیح سر

(جامع ترمذی،باب رفع الیدین عند الر کوع،جلد2،صفحه 36،مصطفی البابی الحلبی،مصر)

اس سائل نے اس دلیل کا تذکرہ وہابیوں سے کیا، انہوں نے کافی دنوں بعد بخاری شریف کی شرح کے چندصفحات بھیجے۔ پیر جمہوتشر کوہابی مولوی محمد داؤ دراز نے کی مختل کی شرح کے چندصفحات بھیجے۔ پیر جمہوتشر کوہابی مولوی محمد داؤ دراز نے کی مختل اللہ بن مسجد القادسیہ چو برجی لا ہور کے قاضی کی تصدیق بھی ہی ۔ وہابیوں نے جو تحر بھیجی اس میں یوں لکھاتھا: ''منکرین کی دوسری دلیل مید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہمانے نماز پڑھائی ''فسلسم یسرفع یدید الا مسر۔ۃ '' اورایک ہی بارہاتھ الحائے۔ (ابوداؤد، ترفی) اس اثر کو بھی بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے۔ مگرفن حدیث کے بہت بڑے امام حضرت ابوداؤدفر ماتے ہیں ''ولیس ہو بصدیح علی هذاللفظ'' بہت بڑے امام حضرت ابوداؤدفر ماتے ہیں ''ولیس ہو بصدیح علی هذاللفظ'' بہت بڑے امام حضرت ابوداؤدفر ماتے ہیں ''ولیس ہو بصدیح علی هذاللفظ'' بہت بڑے امام حضرت ابوداؤدفر ماتے ہیں ''ولیس ہو بصدیح علی هذاللفظ'' بہت بڑے امام

صلاته، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السحود حتى يحاذى بهما فروع أذنيه، (حكم الألبانى) صحيح "ترجمه: محمد بن مثنى، ابن ابوعدى، شعبه، قاده، نصر بن عاصم، ما لك بن حويث سے روايت ہے كه انہول فى ابن ابوعدى، شعبه، قاده، نصر بن عاصم، ما لك بن حويث سے روايت ہے كه انہول فى ابدول كريم صلى الله عليه وآله وسلم كو ديكھا كه آپ جب ركوع كرتے اور ركوع سے سراھاتے تو رفع يدين كرتے سراھاتے تو رفع يدين كرتے ، جب سجده كرتے اور سجده سے سراھاتے تو رفع يدين كرتے يہاں تك كه باتھ دونوں كانوں كى لوتك آجاتے ۔ اس حديث كو (وبابيوں كامام) البانى في سے كہا ہے۔

(النسائی،باب رفع الیدین للسجود،جلد2،صفحه،205، کتب المطبوعات الإسلامیة ،حلب)
و با بیول کا بهت برا مکتبه دارالسلام جوتر یفات میں پہلے نمبر پر ہے اس نے ایک
کتاب چھا پی جس میں احادیث کی چھ کتابیں لیعنی صحاح ستہ اکھی کردیں، جس میں خوب
تحریفات کیں۔اوپر بیان کی گئی حدیث میں تمام راوی ثقہ تھے۔دارالسلام والوں نے اس
سند میں 'شعبہ' کی جگہ' سعید' نام شامل کر دیا جو کہ ضعیف ہے تا کہ آنے والے وقت میں
جب کوئی و ہا بیول کے ند جب کے خلاف بیحدیث پیش کر بے تو و ہا بی فخر سے کہ سکیس کہ اس
کی سند میں ' سعید' نامی شخص ضعیف ہے اور بیحدیث ضعیف ہے۔دارالسلام والوں کی سند
ملاحظہ ہو: ' اخبر نیا محمد بن المثنی ، قال: حد ثنا ابن أبی عدی ، عن مسعید ، عن
قتادة ، عن نصر بن عاصم ، عن مالك بن الحویرث۔۔۔"

(الكتب الستة، صفحه 2157، دارالسلام ، سعودي عرب)

سجدے والی صحیح حدیث کوتو وہا ہیوں نے ضعیف تظہرا دیا اب رفع یدین نہ کرنے والی حدیث میں وہا ہیوں کی تحریف کا حال ملاحظہ ہو:۔ ایک شخص میرے پاس رفع یدین کا مسئلہ پوچھنے آیا میں نے اسے رفع یدین نہ کرنے کے سنت ہونے پر دلائل دیئے اور جامع

دین کس نے بگاڑا؟

امام ترفدی کے حوالے سے جوعبارت وہابی مولوی نے لکھی ہے، امام ترفدی کا وہ کلام حضرت ابن مسعود کی دوسری حدیث کے متعلق تھا، جسے اٹھا کر وہابی مولوی نے پہلی حسن حدیث پرفٹ کر دیا ہے۔ درحقیقت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے رفع یدین نہ کرنے کے متعلق دوروایات ہیں:۔ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعود نے خود بغیر رفع یدین کے نماز پڑھائی۔اس روایت کوامام ترفدی نے حسن کہا اور وہابیوں کے مولوی البانی نے صحیح کہا اور یہی روایت احناف پیش کرتے ہیں۔دوسری روایت ابن مسعود سے یوں مروی ہے کہا نہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے ہے۔ امام ترفدی نے اس روایت کو کہا کہ یہ ثابت نہیں چنا نچہامام ترفع یدین نہیں کرتے ہے۔ امام ترفدی نے اس روایت کو کہا کہ یہ ثابت نہیں جنانچہامام ترفع یدین نہیں کرتے ہے۔ امام ترفی اول مرہ" ترجمہ: حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور حدیث ابن مسعود کو اللہ علیہ والد سے روایت کرتے ہیں اور حدیث ابن مسعود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم یوفع الا فی اول مرہ" ترجمہ: حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور حدیث ابن مسعود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم بیرتم یہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے ہیں اور حدیث ابن مسعود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترجمہ علی میں کرتے ہیں اور حدیث ابن مسعود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیت خوالہ و نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھیں گریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی تھی تھیں ہیں کرتے تھی ثابت نہیں ہے۔

رجامع ترمذی، باب رفع اليدين عند الركوع، جلد2، صفحه 36، مصطفى البابى الحلبى، مصر) ووسرى روايت جسام مر ذكى في حسن كها، وه يول هي "عن علقمة عن عبد الله قال صليت مع النبى صلى الله عليه و سلم ومع أبى بكر ومع عمر رضى الله عنهما فلم يرفعوا أيديهم إلا عند التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة قال إسحاق به نأخذ في الصلاة كلها تفرد به محمد بن جابر و كان ضعيفا عن حماد عن إبراهيم مرسلا عن عبد الله من فعله، غير مرفوع إلى النبى صلى الله عليه و سلم" ترجمه: حضرت علقمه عمروى محضرت عبدالله بن

حدیث ان لفظوں کے ساتھ تھے نہیں ہے۔ اور تر فدی میں ہے "یقول عبد الله ابن المبارك ولم يثبت حديث ابن مسعود" عبدالله بن مبارك فرماتے ہیں كه حدیث عبد الله بن مسعود كي صحت ثابت نہيں - (قرمذي)

(صحيح بخاري، جلد 1، صفحه 677، مكتبه قدوسيه، لا سور)

جواب: وہائی مولوی نے امام ابوداؤداورامام ترفدی کے اقوال نقل کے ہیں اور دونوں میں خوب تحریف کی ۔امام ابوداؤدرجمۃ اللہ علیہ کا پوراقول اس صدیث کے متعلق یوں ہے"ھذا حدیث مختصر من حدیث طویل ولیس ھو بصحیح علی ھذا الله فظ (حکم الألبانی) صحیح" ترجمہ: پیطویل صدیث میں سے خضر حصہ ہے اوروہ ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔البانی نے کہا پی صدیث سے ہے۔

(ابو داؤد،باب من لم یذکر الرفع عند الرکوع، جلد ۱، صفحه 199 المکتبة العصریة، بیروت)

لیمن و با بی مولوی نے پوری عبارت نقل نہیں کی ۔ امام ابوداؤد کے کلام کا ہرگزیہ
مطلب نہیں کہ بیحدیث صحیح نہیں بلکہ ان کے کلام کا مطلب ہے کہ بیطویل حدیث کا خلاصہ
ہواد خلاصہ کرتے وقت راوی نے خطاکی ہے جس کے سبب معنی کے لحاظ سے تو بیحدیث
صحیح ہے البتہ الفاظ کے لحاظ سے صحیح نہیں صحیح حدیث وہ ہے جوطویل ہے ۔ و ہا بی مولوی اُبو
اکس عبید اللہ بن محرعبد السلام رحمانی مبار کفوری نے مرعاة المفاتی شرح مشکاة المصابی میں
اس حدیث کی شرح میں کمھا ہے " یعنی اُن الراوی اختصر هذا الحدیث من حدیث
طویل (رواہ اُبو داود قبل ذلك ویاتی لفظه) فأداه بالمعنی و اُخطافی
اخت صاره " ترجمہ: راوی نے یہاں طویل حدیث کا خلاصہ بیان کیا ۔ امام ابوداؤد نے اسے
اخت صاره " ترجمہ: راوی نے یہاں طویل حدیث کا خلاصہ بیان کیا ۔ امام ابوداؤد نے اسے
خلاصہ کرنے میں خطاکی ہے ۔ (مرعاۃ المفاتیح ، جلد 3، صفحه 84) اِدارۃ البحوث العلمیة ، المهند)

تعالى وفى ذلك آثار كثيرة" ترجمه: باقى رفع يدين نماز ميں پڑھنے كے متعلق ہے كه ابتداء نماز ميں ايك مرتبه ہاتھوں كو كانوں كى لوتك اٹھایا جائے پھر بعد ميں ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ بہتمام قول امام ابوضيفه رحمة الله عليہ كے ہيں اوراس ميں كثير آثار ہيں۔

(موطأ مالك برواية الشيباني،باب:افتتاح الصلاة،جلدا،صفحه 58،المكتبة العلمية،بيروت)
وبابيول كا مكتبه دارالسلام في صحاح ستديني بخاري،مسلم، تر مذي، ابوداؤد، نسائي،
ابن ماجه كوا يك جلد مين اكتماح ها پا ہے اوراس مين حضرت عبدالله بن مسعودرضي الله تعالی عنه
كي حديث ترك رفع اليدين كے بعد بيعبارت ابوداؤد شريف كي هي "قال ابوداؤدهذا
حديث مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا
اللفظ "ترجمه: بيطويل حديث مين مختصر حصه ہے اوروه ان الفاظ كساتھ مي نيكس

(سنن ابی داؤد،باب من لم یذ کر الرفع عند الر کوع، جلد1، صفحه 199، المکتبة العصریة، بیروت) مکتبه دارالسلام والول نے اس عبارت کو غائب کردیا ہے۔اس طرح مرسل طاؤس کو جوسینہ پر ہاتھ باندھنے کی روایت ہے۔اس کو بھی سنن ابوداؤد میں داخل کردیا

(الكتب السته،صفحه 1279،مكتبه دارالسلام،رياض)

حضور کے نوراور عدم سابیوالی روایات میں تحریف

امام بخاری وامام مسلم کے استاذ الاستاذ حافظ الحدیث عبد الرزاق ابو بکر بن ہمام نے اپنی مصنف میں حضرت سیدنا وابن سیدنا جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالی عند اول شیء حلقه روایت کی "قال قلت یارسول الله بابی انت و امی احبرنی عن اول شیء حلقه الله تعالی قبل الاشیاء قال ((یا جابر ان الله تعالی قد خلق قبل الاشیاء قورنبیك

مسعود نے فرمایا: میں نے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ، ابوبکر، عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما کے ساتھ نماز پڑھی۔ وہ سب سوائے نماز کے شروع میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔
(سنن الدار قطنی ، باب ذکر التکبیر ورفع البدین۔ ، جدد 2، صفحه 52، مؤسسة الرسالة ، بیروت)

میتحریف صرف فرکورہ وہائی مولوی نے نہیں کی بلکہ کئی وہا بیوں کی کتب میں اسی طرح میتح دیف موجود ہے کہ محدثین نے کلام کسی اور صدیث کے متعلق کیا ہے اور وہا بیوں نے وہ کام احزاف کی صحیح دلیل پر منطبق کردیا ہے۔

ایک وہابی مولوی عبدالغفار سلفی نے رفع یدین کے متعلق لکھا:

امام ما لک کا مذہب: رفع الیدین کے متعلق عبدالله بن عمر کی حدیث پرامام ما لک کا مذہب: رفع الیدین کے متعلق عبدالله بن عمر کی حدیث پرامام ما لک اپنی کتاب مؤطا میں اس طرح باب با ندھ کرا پنے مذہب کا اظہار فرماتے ہیں 'باب یست حب رفع الیدین حذو المنکبین عند الافتتاح والرکوع والقیام منه ''لعنی شروع نماز میں اور رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع الیدین کرنا سنت ہے۔ (رکوع محمدی مضعہ 24، مکتبه ایوبیه ، کراچی)

یہاں وہابی مولوی صاحب نے امام مالک کا فدہب رفع یدین کرنالکھ دیا اوراس پردلیل بیدی ہے کہ مؤطا میں امام مالک نے رفع یدین کے سنت ہونے پر باب با ندھا ہے جبکہ بید وہابی مولوی صاحب کا سفید جھوٹ ہے۔ مؤطا امام مالک میں بید باب ہے ہی نہیں۔ بلکہ موطا مالک بروایة محمد بن حسن شیبانی میں دیگر کتب حدیث کی طرح رفع یدین کرنے اور نہ کرنے والی دونوں طرح کی احادیث قل ہیں اورا یک جگد کھا ہے 'ف امار فع الیدین حذو الأذنین فی ابتداء الصلاة مرة واحدة، شہر کے برفع فی شیء من الصلاة بعد ذلك، وهذا كله قول أبی حنیفة رحمه الله

من نورة فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولمريكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولاجنة ولانار ولاملك ولاسماء ولاارض ولاشمس ولاقمر ولاجنى ولا انسى فلما ارادالله تعالى ان يخلق الخلق قسم ذلك النور اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم ، ومن الثاني اللوح، ومن الثالث العرش، ثمر قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث بأقى الملائكة، ثم قسم الرابع اربعة اجزاء، فخلق من الاول السموات ومن الثاني الارضين ومن الثالث الجنة والنار، ثمر قسم الرابع اربعة اجزاء))الحديث بطوله\_" ترجمه: فرمات بين مين نعرض كي: يارسول الله ملى اللّٰه عليه وآله وسلم!ميرے ماں باپ حضور پر قربان ، مجھے بتا دیجئے کہ سب سے پہلے اللّٰہ عز وجل نے کیا چیز بنائی ؟ فرمایا: اے جابر! پیشک بالیقین اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے یہلے تیرے نبی کا نوراینے نور سے پیدافر مایا۔وہ نور قدرت الٰہی سے جہاں خدانے جا ہادورہ کر تاریا ۔اس وقت لوح ،قلم ، جنت ، دوزخ ،فر شتے ،آ سان ، زمین ،سورج ، حاند ،جن ، آ دمی کچھ نہ تھا۔ پھر جب اللہ تعالٰی نے مخلوق کو پیدا کرنا جا ہااس نور کے جار حصے فرمائے ، پہلے سے للم ، دوسرے سے لوح ، تیسرے سے عرش بنایا۔ پھر چوتھے کے جار ھے گئے ، پہلے سے فرشتگان حامل عرش ، دوسرے سے کرسی ، تیسرے سے باقی ملائکہ پیدا کئے ۔ پھر چو تھے ، کے جار جھے فرمائے ، پہلے سے آسان ، دوہرے سے زمینیں ، تیسرے سے بہشت ودوزخ بنائے، پھر چوتھے کے چار تھے گئے ۔الی آخرالحدیث ( آ گے مزید حدیث ہے۔ )

(المواهب المقصد الاول اول المخلوقات ،جلد 1،صفحه 72،71 المكتب الاسلامي، بيروت) الكواهب الشعلية وآله وسلم كالميانية والموسلي الشعلية وآله وسلم كالميانية والموسلي الشعلية وآله وسلم كالميانية والموسلي الشعلية والموسلي الميانية والموسلي الميانية والموسلي الميانية والميانية والميا

سایہ نہ تھا، یہ دونوں حدیثیں مصنف عبدالرزاق میں سے نکال دی گئ تھیں۔ لین علائے اسلاف نے اپنی کتب میں ان احادیث کو مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے لکھا تھا۔ علائے اہل سنت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے اور آپ کا سایہ نہ ہونے پر جب کلام کرتے تھے تو وہائی کہتے تھے کہ مصنف عبدالرزاق میں یہ دونوں حدیثیں نہیں ہیں، ہوں گی بھی کیسے جب مصنف میں سے نکال دی گئی ہیں۔ کئی سالوں بعد علائے اہل سنت کے مؤقف کی تائیداس سے ہوئی کہ ایک پرانا مخطوط مصنف عبدالرزاق کا مل گیا ہے جس میں مصنف عبدالرزاق کا مل گیا ہے جس میں مصنف عبدالرزاق کا مل گیا ہے جس میں مصنف عبدالرزاق کے دیں ابواب موجود ہیں۔ ان دیں ابواب میں حدیث نور اور وہ حدیث موجود ہے جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ اس مخطوط کو ڈاکٹر عیسی ابن عبداللہ ابن مانع حمیری سابق ڈائر یکٹر محکمہ اوقاف وامور اسلامیہ دبئ نے حاشیہ کے ساتھ ہیروت سے چھپوایا اور اس کا ترجمہ کر کے شرف ملت عبدالکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے مکتبہ قادر یہ، لا ہور سے بنام ''مصنف عبدالر زاق کی پہلی جلد کے دیں گھ

اس مخطوطه ميس كتاب الايمان ميسب سے پہلے باب كانام ہے ' باب فی تخليق نور محرصلى الله عليه وآله وسلم ' نور مصطفیٰ صلى الله عليه وآله وسلم کی تخليق کے بيان ميں ۔اس ميں صديث نور كى سنديوں ہے ' عبدالرزاق عن معمر عن ابن المنكدر عن جابر قال سالت رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم عن اوّل شيء خلقه الله تعالیٰ ؟ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ "

حضور نی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کے سابینه ہونے پرموجود حدیث کی سندیوں ہے"عبدالرزاق عن ابن جریعج قال احبرنی نافع ان ابن عباس قال لم یکن

لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظل\_\_\_\_\_"

جب یہ پرانانسخال گیا اور روژن کی طرح واضح ہوگیا کہ یہ دونوں احادیث مصنف عبدالرزاق کی ہیں، اب وہابیوں کے لئے یہ مصیبت آپڑی کہ اپناباطل عقیدہ کیسے بچایا جائے، اس لئے انہوں نے بڑے آ رام سے کہد دیا کہ بینسخہ ہی غلط ہے۔ بندہ بوچھے نسخہ کیسے غلط ہوگیا جب اس میں سند کے ساتھ احادیث ترتیب وار موجود ہیں اور یہ بھی علمائے اسلاف سے ثابت ہے کہ مصنف عبدالرزاق میں بیاحادیث موجود تھیں تو پھراس کو نہ ماننا سوائے ضداور ہے دھرمی کے پچھ تہیں۔

#### نوا درالاصول سے كفن ميں ركھنے والى دعا كو ثكال دينا

مردے کے گفن میں دعار کھنے کے متعلق امام ترفری نے حدیث روایت کی جسے فالا کی رضویہ میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے یول فقل فرمایا: ''امام ترفری حکیم الہٰی سیّدی محمد بن علی معاصرامام بخاری نے نوادر الاصول میں روایت کی کہ خود حضور پُر نورسیّد عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ''من کتب هذا الدعاء وجعله بین صدر السیت و کفنه فی رقعۃ لم ینله عذاب القبر ولایری منکرا و نکیراً و هوهذا لاالله والله والله اکبرلااله الاالله وحده ، لا شریك له لاالله الاالله له الله الدالله والله الاالله ولاحول ولاقوۃ الابالله العلی العظیم ''ترجمہ: جوید و عالی پرچہ پر لکھ کرمیّت کے سینہ پر گفن کے نیچ رکھ دے اُسے عذاب قبر نہ ہونہ مکر کئیر نظر آئیں ، اور وہ دعا ہے 'لا الله الاالله ولد الحمد لاالله الاالله وحده ، لا شریک له لاالله الاالله وحده ، لا شریک له لاالله الاالله وحده ، لا شریک له لاالله الاالله ولاحول ولاقوۃ الابالله العظیم ۔'' (فتاوی رضویہ ، جلد 9 ، صفحه 100 ، الاہوں )

جبہ موجودہ نوادرالاً صول للتر مذی کے چھاپے دارالجیل ، پیروت میں بیروایت موجود نہیں ہے۔ اگرکوئی ہے کے کہ ہوسکتا ہے امام احمدرضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن ہی نے غلط حوالہ دیا ہوتواس کا جواب ہے ہے کہ نوادرالاصول میں بیروایت موجود ہونے کی نشاندہی فقالوی کبرکی میں امام ابن ججربیتمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے۔ فقالوی کبرکی للمکی میں ہے "نقل بعضهم عن نوادرالاصول للترمذی مایقتضی ان هذاالدعاء له اصل وان الفقیه ابن عجیل کان یامر به ثم افتی بحواز کتابته قیاسا علی کتابة لله ، فی نعم الزکوۃ " بعض علماء نے نوادرالاصول امام ترفری سے وہ حدیث نقل کی جس کا مقتصی لیہ ہے الزکوۃ " بعض علماء نے نوادرالاصول امام ترفری سے وہ حدیث نقل کی جس کا مقتصی ہے۔ نیز ان بعض نے نقل کیا کہ امام فقیہ ابن عجیل اس کے لکھنے کا حکم فرمایا کرتے ، پھرخودانہوں نے اس کے جواز کتابت پرفتو کی دیا اس قیاس پر کہ زکوۃ کے جو پایوں پر کھواجا تا ہے للہ (بیاللہ کے لئے ہیں)۔

(الفتاوي الفقهية الكبري، كتاب الصلوة ،باب الجنائز، جلد2، صفحه12 المكتبة الإسلامية)

### اعوذ بدانیال والی حدیث میں تحریف

حضرت أحمد بن محمد دينوري معروف ابن السَّنّي رحمة الله عليه (المتوفى 364 هـ)

فـ عند عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربيعز وجل ومعاشرة مع العباد عمين اور حضرت محمد بن موى دميري رحمة الله عليه (المتوفى 808 هـ) في "حياة الحيوان الكبري" مين ايك حديث روايت كي "عين عكرمة عن ابن عباس عن على قال إذا كنت بواد تنحاف السبع فقل أغم و في بدانيال والحب، من شر الأسد" ترجمه: حضرت عمر مه حضرت ابن عباس سيروايت كرتے بين كه جب توكسي اليي وادى مين موجهان مهمين درندول كاخوف موتو بيكهو بناه ما نگرامول مين حضرت دانيال كي اور

PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>
PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>

کنویں کی شیر کے شرسے۔

(عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل --، صفحه 308، مؤسسة علوم القرآن بيروت)

اس روايت ميں ايک نبی عليه السلام کے نام سے مدد مانگی جانا ثابت تھا جو ديو
بندی و مابيوں کے نزد يک شرک ہے اس لئے ديو بنديوں کے مكتبہ نور محمد ، کراچی والوں نے
دعمل اليوم والليلة "کتاب جھائي تو اس ميں اعوذ بدانيال ميں لفظ دانيال کے او پررب لکھ
ديا گيا ہے۔ تاکہ مطلب بيہ بنے بناہ مانگا ہوں ميں دانيال کے رب کی۔

### دوہاتھوں سے بیعت ومصافحہ کرنے والی حدیث میں تحریف

تخفة الأحوذى بشرح جامع الترفدى مين وبا بي مولوى مجمد عبد الرحمان بن عبد الرحيم مبار كفورى في الأدب السفرد من مبار كفورى في الأدب السفرد من رواية عبد السرحمن بن رزين قال أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفا له ضخمة كأنها كف بعير فقمنا إليها فقبلناها "ترجمه: امام بخارى في الأكوع سيال اوب المفرد مين روايت كيا به كه عبد الرحمان بن رزين في حضرت سلمة بن الاكوع سے روايت كيا به كم حضرت سلمة بن الاكوع سے روايت كيا به كم حضرت سلمة بن الاكوع ميد الرحمان كر حضرت سلمة بن الاكوع عبد الرحمان كر حضرت سلمة في الله عبد الرحمان كر حضرت سلمة في الله عبد الرحمان كر حضرت سلمة في الله عبد الرحمان كر حضرت سلمة في كفاء الن كر كر كالاتو عبد الرحمان كم تقبيل كر بين كر بي كم في كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله

(تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى، كتاب الاستئذان ، جلد7، صفحه 437، بيروت) جبيرات المفردكي اصل عبارت مي ي عبد الرحمن بن رزين قال مرونا بالربندة فقيل لنا ها هنا سلمة بن الأكوع فأتيناه فسلمنا عليه، فأخرج يديه، فقال بايعت بهاتين نبى الله صلى الله عليه وسلم فأخرج كفا له ضخمة كأنها كف بعير، فقمنا إليها فقبلناها "عبدالرحل بن رزين سيمروى م كم تم زبده كم مقام سي كرر ي توجمين كها كياكه يهال حفرت سلمة بن اكوع رجتي بيل مم ان

کے پاس حاضر ہوئے اور ان کوسلام کیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ نکا لے اور کہا میں نے ان ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی ہے۔ حضرت سلمہ نے اپناموٹا ہاتھ جومثل اونٹ کی تھیلی کے تھا، ان کے لئے نکالا تو عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ ہم نے کھڑے ہوکر اس کو چوم لیا۔ (صحیح الأدب المفرد للإمام المبخاری، باب تقبیل الید، صفحه 372، دار الصدیق) و ہائی مولوی نے یہ اس لئے کیا کہ ان کا مسلک ہے کہ بیعت کرتے وقت اور مصافحہ کرتے وقت اور مصافحہ کرتے وقت اور مصافحہ کہ کہ عبدت اور مصافحہ نہیں کرنا عیاہئے۔

#### وہابیوں کی تحریفات کے متعلق ماہنامہ اہلسنت کے انکشافات

یہ نہ مجھا جائے کہ یہ چندمثالیں اتفا قاد ہابی مولو یوں سے سرزردہوگئی ہیں، بلکہ یہ تخریفات وہا ہوں کا مشغلہ بن چکا ہے جے وہ تواب سمجھتے ہوئے کرتے ہیں۔ علمائے اہل سنت نے ان تخریفات کے متعلق کا فی مجھلات چندعلاء کا کلام پیش کیا جاتا ہے:۔
ماہنامہ اہلسنت گجرات میں محرم الحرام، صفر المحظفر 1433ھ دسمبر 2011ء، جنوری 2012ء میں مولا نامحہ خرم رضا قادری صاحب کا ایک مضمون بعنوان' نام نہاواہل صدیث کی حدیث وشنی' لکھا، جس میں انہوں نے وہا ہوں کی احادیث میں تخریفات کا تفصیلی ذکر فرمایا۔ اس کا خلاصہ پیشِ خدمت ہے:' غیرمقلدین کے عالمی اشاعتی ادارہ دارالسلام نے مختصر سے جاری مرجم مع حواشی چھائی تو مؤلف کے تحریر کردہ مقدمہ الکتاب میں سے درج ذیل عبارت نکال دی کیونکہ یہ عبارت وہابی مذہب کے مطابق شرک قرار میں سے درج ذیل عبارت نکال دی کیونکہ یہ عبارت وہابی مذہب کے مطابق شرک قرار بیاتی ہے۔ مصنف امام زین الدین احمد بن عبداللطیف زبیدی متوفیل 893 ہجری نے درج ذیل عبارت کھی 'وان یصلے الے مقاصد والاعہال بہداہ سیدنا محمد واللہ ذیل عبارت کھی 'وان یصلے الے مقاصد والاعہال بہداہ سیدنا محمد واللہ ذیل عبارت کھی 'وان یصلے الے مقاصد والاعہال بہداہ سیدنا محمد واللہ

29

وین کس نے بگاڑا؟

حاصل کریں اور اسے عام استعال سے بچائیں۔

وہابی نجدی فکر کے امین ڈاکٹر صالح بن فوزان عبداللہ الفوزان نے کتاب التوحید میں درج ذیل عبارت کھی"و نھی سبحانہ و تعالیٰ ان یدعی الرسول باسمه کے صایدعیٰ سائر الناس فیقال یا محمد انما یدعی بالرسالة و النبوة فیقال یا رسول الله یا نبی الله" مندرجہ بالاعبارت کا ترجمہ جماعة الدعوة کے ادارہ دارالاندلس نے حافظ سعید کی سرپرتی میں یوں کیا۔ ترجمہ پڑھئے اور خیانت و بدعنوانی کی دادد یجئے"نام لے کرآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوکوئی شخص نہ پکارے جسیا کہ عام لوگ پکارے جاتے میں۔ لہذااے محد انہیں کہا جائے گا۔ "جبکہ درست ترجمہ یوں ہے" اللہ سجانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونام کے ساتھ پکارا جائے جسیا کہ عام لوگوں کو پکارا جائے مام لوگوں کو پکارا جائے گا۔ "جبکہ درست ترجمہ یوں ہے" اللہ سجانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونام کے ساتھ پکارا جائے جسیا کہ عام لوگوں کو پکارا جائے گایا رسول اللہ نیا نہیں گہا جائے گایا رسول اللہ نیا نہیں لئہ کہ اس کے علاوہ نہیں ۔ آپ کورسالت اور نبوت کے وصف سے پکارا جائے گایارسول اللہ نیا نبی اللہ ۔ "

تفیر احسن البیان پاکستان میں دارالسلام نے چھائی تو اس کے صفحہ 2 پر اور 1998 میں چھائی تو اس کے صفحہ 2 پر اور 1998 میں چھائی تو اس کے صفحہ 2 فرسے ہوئے کو دم کرنے والی حدیث موجود تھی۔ مگر جب یہی احسن البیان شاہ فہد پر ٹنگ کمپلیس سے حکومت سعودی عرب کے زیر اہتمام چھائی گئ تو تو حید کے نام پر بخاری و مسلم کی حدیث کو سورہ فاتحہ کی تفییر سے نکال دیا گیا۔ اگر عقیدہ اور حدیث آئیس میں ٹکرا کیں تو حدیث نہیں بلکہ عقیدہ بدلنا چاہئے۔ مگر اہل حدیث حضرات کا طریقہ بھی کچھ یوں ہے:۔

خود بدلتے نہیں قرآں کو بدل دیتے ہیں

کس درجہ بے تو فیق ہوئے سفیہان نجد

و صحب اجمعین" (اس کاتر جمد بیر بنما تھا: نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم اورآپ کی آل اور آپ کی آل اور آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے صدقے مقاصد واعمال صحیح ہوں۔) مترجم عبدالتار حماد وہائی نے ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے عربی عبارت اور ترجمہ دونوں غائب کردئے ہیں۔

امام نووی شافعی رحمة الله علیه نے ریاض الصالحین تالیف کی۔ اس ریاض الصالحين كا اختصار حكومت سعودي عرب كي حانب سے علمي تمييلي ''موسسة الوقف الاسلاميٰ'ریاض نے کیا ہے۔تر جمہ صلاح الدین یوسف وہابی اور حقیق وتخ تج ابوطا ہرز ہیر على زئى و ہابى نے كى ہے ''الرياسة العامة شوون المسجدالحرام والمسجدالنبوي'' نے مخضررياض الصالحين كوچھايا ہے۔اس كتاب ميں كتاب "آ داب الطعام" ميں باب109 كے تحت حدیث نمبر 449 میں مکمل حدیث سے مندرجہ ذیل الفاظ غائب کر دیئے گئے مکمل حدیث يون تقيي ' حضرت ام ثابت كبشه بنت ثابت ( بمشيره حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه ) سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے کھڑے کھڑے ایک لٹکی ہوئی مشک کے منہ سے یانی پیا۔' تر مذی رقم الحدیث 1892 کے متن اور ریاض الصالحین کے متن سے مندرجہ ذیل الفاظ نکال کر وہائی عقائد وجذبات کو تسكين پہنچائى گئ" فقمت الى فيها فقطعته" پس ميں أشمى اوراس كامنه والاحصه ميں نے (بطور تبرک رکھنے کے لئے ) کاٹ لیا۔مزیدامام نووی کی تحریر کردہ درج ذیل عبارت بھی تحريف كي نذركردي" وانما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه 🖠 و آليه و سلم تتبرك به تصونه عن الابتذال" حضرت ام ثابت في وه اس لئے كا ٹا تا كه وہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے لگنے والی جگہ ومحفوظ کرلیں اوراس سے برکت

وہابیوں کی تحریفات کا ذکر کیا ہے، جسے طوالت کے سبب یہاں ذکر نہیں کیا ۔ کم از کم استے
حوالوں ہی سے وہابیوں کا اہل تحریف ہونا واضح ہے۔ اس لئے سنیّوں کو چاہئے کہ ہرگر
وہابیوں کی کتب حدیث نہ خریدیں نہ پڑھیں خصوصا جن احادیث کا وہابیوں نے ترجمہ کیا
ہے یااس کی تشریح کی ہے۔ میں نے وہابی مولوی وحیدالزماں کا ترجمہ پڑھا جوانہوں نے
امام نووی کی شرح مسلم کا کیا ہوا تھا۔ ترجمہ میں اتنی زیادہ تحریفات تھیں کہ ایسا لگتا تھا کہ امام
نووی کٹر وہابی ہے۔ ہرگز وہابیوں کے اہل حدیث ہونے کے فریب میں نہ آئیں بیا ہل
حدیث نہیں اہل تحریف ہیں۔ ان کا اہل حدیث ہونے کا دعوی ایک میٹھا شہد ہے اور وہابیت
زہر ہے۔ یہ شہد دکھا کہ زہر کھلاتے ہیں۔ انہی لوگوں سے اپنا ایمان بچانے کی ترغیب اعلیٰ
حضرت رحمۃ اللہ علمہ ان اشعار میں وسے ہیں:۔

سونا جنگل رات اندھری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو! جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے آکھ سے کاجل صاف چرالیں یاں وہ چور بلا کے ہیں تیری گھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے شہد دکھائے، زہر بلائے، قاتل، ڈائن، شوہر گش اس مُردار پہ کیا للجایا دنیا دیکھی بھالی ہے فصل جہارم: فقہ میں تحریف

جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ دیو بندی عقیدہ کے اعتبار سے دہابی ہی ہیں ،البتہ خود کوشفی کہتے ہیں۔ جب کتب احناف یا وہ کتب جو دیو بندی اور اہل سنت حنفی بریلویوں میں معتبر ہیں ،ان کتب میں اگر کوئی ایسی بات آ جائے جس سے دیو بندی عقیدے کا بطلان ہوتا ہوتو

وہاپیوں کے نام نہادشخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک کتاب ' اقتضاء الصراط المستقیم ' کے نام سے کبھی جس میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ممل کو برعت اوران کو برعتی قرار دیا۔ اس کتاب کے سفحہ 304 پرحدیث اعمیٰ کے الفاظ ''اسئلك و اتوجه الیك بنبیك محمد نبی الرحمة یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم یارسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ' نقل کئے۔ گروہ اپیوں کو کب بیگوارا ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم ' نقل کئے۔ گروہ اپیوں کو کب بیگوارا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیه و آلہ و سلم نقل کئے وابیہ کے عالمی اشاعتی ادارہ دارالسلام نے جب اس کتاب کا ترجمہ و تلخیص چھائی جس کا نام ' فکروعقیدہ کی گراہیاں اور صراطِ مستقیم کے تقاضے ' رکھا تو بہ حدیث مبارک اس سے نکال دی۔

''جلاءالافہام''امام الوہابیابن تیمیہ کے شاگردابن قیم کی مشہور کتاب ہے۔اس کتاب میں ابن قیم نے درودوسلام پڑھنے کے 41 اہم مقامات بیان کئے ہیں۔ یبی کتاب دارالسلام نے جب سمبر 2000ء میں چھاپی تواردوتر جمہاورخوبصورت طباعت کی آڑ میں 41 مقامات کو 40 مقامات میں تبدیل کر دیا اورصرف چودہواں مقام نکال کردلوں میں بغض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا ثبوت فراہم کیا۔ چودہویں مقام کاعنوان ہے۔"المواطن الرابع عشر من مواطن الصلونة علیہ عند الوقوف علی قبر انور کی زیارت ہے۔اس کے تحت مندرجہ فریل تین روایات موجود ہیں۔ جن میں قبر انور پر آکر دوردشریف پڑھنا اور دعاما نگنا ثابت ہے۔مندرجہ بالا تینوں روایات کودارالسلام کے مترجم مطبوع نسخہ سے نکالنا حدیث پرظام عظیم ہوئے اس کے حدیث پرظام عظیم اسی طرح اور بھی کئی ماہنامہ رسائل میں علائے اہل سنت نے دیو بندی اور

(القول البدیع، صفحه 187، ناشرادارة القرآن والعلوم الاسلامیه، کراچی)

اس تحریف کی وجہ بیتی کہ دیو بندی وہابیوں کی طرح بدعت حسنہ کے قائل نہیں

ہیں۔ یہاں اذان کے بعد درود وسلام کو پڑھنا بدعت حسنہ کہا گیا ہے جب اذان کے بعد

درود پڑھنا بدعت حسنہ ہے تو ظاہری بات ہے پہلے پڑھنا بھی بدعت حسنہ ہوگا جو کہ

دیو بندی وہابیوں کے نزدیک ناجائز وحرام ہے۔اس لئے دیو بندی نے اس پوری عبارت

## رشیداحر گنگوہی کے فتوی میں تحریف

ہی کوغائب کرنے میں آسانی مجھی۔

دیوبندی مولوی رشیداحمر گنگوہی ایک سوال کے جواب میں لکھتا ہے:''جو خض صحابہ کرام میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملعون ہے،ایسے خص کوامام مبجد بنانا حرام ہے اور وہ اینے اس گنا و کبیر ہ کے سبب سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا۔''

(فتاوى رشيديه، صفحه 134، مطبع فريد بك ڈپو، دہلي)

د یوبندی علاءاس بات کوسمجھانے میں ناکام تھے کہ کس طرح کوئی شخص صحابہ کرام کی تو ہین کر کے بھی اہل سنت و جماعت میں شامل رہ سکتا ہے۔اپنے مولوی کی اس غلطی کو درست کرنے کاان لوگوں نے ایک نایاب طریقہ ایجاد کیا اوروہ بیتھا کہ فقالوی رشید بیدی نئی اشاعت میں اس عبارت کو بدل ڈالا فقالوی رشد بیہ متعدد حالیہ نسخوں میں بیرعبارت اب یوں پائی جاتی ہے:''جوشخص صحابہ کرام میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملعون ہے،ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے اوروہ اپنے اس گناہی کہیر کے سبب سنت جماعت سے خارج ہوگا۔'' د یوبندی وہاں دوطریقے اپناتے ہیں ،ایک بیدکہ اس کی باطل تاویل کر کے جان چھڑاتے ہیں جیسا کہ عموما ہوتا ہے۔ مثلا اذان میں انگوٹھے چومنے کے مستحب ہونے کی وضاحت کتب احناف خصوصا فقالوی شامی میں ہے لیکن دیوبندی اسے مستحب تو کیا الٹا بدعت کشہراتے ہیں۔ایک دیوبندی سے جب میں نے اس مسکلہ کاذکر کیا تواس نے آگے سے یہ کہا کہا گر بیر مسکلہ تھے ہوتا تو امام ابو حنیفہ سے ثابت ہوتا۔ ان دیوبندیوں سے پوچھا جائے کہ کتب فقہ میں جینے بھی مسائل ہیں کیا وہ سارے کے سارے امام ابو حنیفہ سے ثابت ہیں؟ دوسرا آسان طریقہ دیوبندیوں کا بیہ ہے کہ وہ جزئے ہی کتاب سے نکال دیا جائے جو ان کے خلاف ہو۔

### اذان کے بعد صلوۃ پڑھنے والی دلیل کو نکال دینا

امام سخاوی رحمة الله علیه نے القول البدیع میں لکھا ہے کہ بعد از اذان صلوٰۃ وسلام پڑھنے کی با قاعدگی سے ابتدا سلطان ناصر صلاح الدین ایو بی رحمۃ الله علیه کے حکم سے ہوئی، اس سے پہلے حاکم بن عزیر قبل ہوا تو اس کی بہن نے چودن بعد حکم دیا کہ لوگ اس کے لڑکے ظاہر پرسلام کیا کریں۔ اس کے بعد بھی خلفاء پراسی طرح (اذان کے بعد) سلام پڑھا جانے لگا، یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین نے اپنے زمانہ حکومت میں اس غلطر سم کومٹا کرنی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم پر درودوسلام بعداذان پڑھنے کا حکم دیا جس کی اسے جزاء خیرنصیب ہو۔۔۔ "والصواب ان بدعة حسنة یہ وجر فاعلہ بحسن نیتہ "(اورضیح میہ برعت حسنہ ہے اور ایسا کرنے والے کوئیک نیتی کا اجر ملےگا۔)

دیو بندی مترجم مولا نامعظم الحق نے القول البدیع، صفحہ 1960، ناشر دار الریان للتراث، قابرہ)
دیو بندی مترجم مولا نامعظم الحق نے القول البدیع کا ترجمہ کرتے وقت لفظ حسنہ کا

PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>
PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>

دین کس نے بگاڑا؟

رہنے دیے، حالانکہ لفظ ہذیان مذکرہے، اس کے بعد 'مہوتاہے' آنا چاہئے تھا۔ اتن عقل ہوتی تووہ ابی نہ ہوتے

### وبابيون كاغنية الطالبين مين بيس ركعتون كى جكمة تهر كعت لكهدينا

غنیة الطالبین کے تمام قلمی مخطوطوں اور شائع شدہ نسخوں میں نماز تر اور کے لئے بیس رکعت کی صراحت ملتی ہے۔ شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ (583 ہجری) تحریر فرماتے ہیں:''اور تر اور کی بیس رکعتیں ہیں اور ہر دوسری رکعت میں بیٹھے اور سلام پھیرے، پس وہ پانچ تر ویحہ ہیں۔ہر چار کانام تر ویحہ ہے اور ہر دور کعت کے بعد نیت کرتا ہوں۔''

(غنية الطالبين، صفحه 396، قادري كتب خانه، لا بهور)

لیکن پاکستان کے نام نہادتو حید پرست غیر مقلد وہابی فرقے نے جب غنیة الطالبین کانسخه اپنے مکتبه سے شائع کیا تو اس میں نماز تر اور کے کے متعلق عبارت کو تحریف کرکے یوں شائع کیا ہے:"اور تر اور کی وتر سمیت گیارہ رکعتیں ہیں اور ہردوسری رکعت میں بیٹے اور سلام پھیرے۔" (غنیة الطالبین، صفحه 591، مکتبه سعودیه، پاکستان)

یعنی بیس کی جگه تراوح آٹھ کردیں ،ایبا کرنے کی دو وجو ہات تھیں ایک میہ کہ وہ ہا ہے گھا کہ کہ اہل سنت کو وہ ہیں اور دوسرا میہ کہ اہل سنت کو کہا جائے کہ غوث پاک عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جسے تم اپنا بیر کہتے ہووہ تو خود وہا بی تھے۔

### ابن عبدالو ہاب نجدی کے کردار پر پردہ

علامه عثمان بن عبدالله بن جامع حنبلی ایک مشهور عالم ہیں،انہوں نے حنبلی فقہ پر

35

### تبليغي جماعت كي كتاب فضائل اعمال مين تحريف

دیوبندی تبلیغی جماعت کے معروف مولوی زکریا کاندهلوی نے اپنی کتاب '' فضائل اعمال'' کے باب فضائل نماز کے آخر میں لکھا:''لیکن نماز کامعظم ذکر قراءت قرآن ہے۔ یہ چیزیں اگر غفلت کی حالت میں ہوں تو مناجات یا کلام نہیں ہیں ،ایسے ہی ہیں جیسے کہ بخار کی حالت میں ہذیان اور بکواس ہوتی ہے۔''

(فضائل اعمال، باب فضائل نماز، صفحه 102، مطبوعه، لا سور)

(فضائل اعمال باب فضائل نماز ،صفحه 383، كتب خانه فيضي ، لا سور)

دیو بندی اور تبلیغی مصنف کی اس غلطی کوتو انہوں نے چھپالیا ، لیکن اس جہالت کوچھیانے میں جو جہالت کی وہ ملاحظہ ہو کہ لفظ بکواس تو کاٹ دیا مگر الفاظ''ہوتی ہے'' (بريلويت ،صفحه189،ترجمان السنة ،الاسور)

یہاں قبر براذان دینے کو ناجائز وفقہ حنفی کےخلاف ثابت کرتے ہوئے علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ تحریف کے ساتھ پیش کیا ہے۔امام ابن ہمام نے ہرگز قبریر اذان دين كونا جائز نبيس كها- يوراحواله يول بي "ويكره النوم عند القبر وقضاء الحاجة، بل أولى وكل ما لم يعهد في السنة، والمعهود منها ليس إلا زيارتها والمدعاء عندها قائما كماكان يفعل صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى البقيع ويقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لبي ولكم العافية واختلف في إجلاس القارئين ليقرء واعند القبر و المحتار عدم الكراهة" ترجمه: قبرك ماس سونا اور قضائے حاجت كرنا مكروہ ہے۔ بلكہ بہتریمی ہے کہ صرف وہ عمل کیا جائے جوسنت سے ثابت ہے۔سنت یمی ہے کہ قبر کی زیارت کی جائے اوراس کے پاس کھڑے ہوکر دعاما نگی جائے جبیبا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآله وسلم جنت البقيع مين جاكربيدعاما نكاكرت تص "السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية" الربات مين اختلاف ہے کہ قاریوں کا قبر کے پاس قراءت کے لئے بٹھانا کیسا ہے اور مختاریہ ہے کہ ایسا کرنا جائز (فتح القدير، كتاب الصلواه ، باب الشهيد، جلد 2، صفحه 142، دار الفكر ، بيروت) اس پوری عبارت میں کہاں قبر پراذان کونا جائز کہا گیا ہے؟ یہاں تو زیارت قبور کاسنت طریقہ بیان کیا گیاہے کہ جب زیارت قبور کے لئے آیا جائے تو دعا کے علاوہ وہاں

ایک صخیم کتاب "الفوائد المنتخبات فی شرح احصر المختصرات "تعنیف کی۔
علامہ عثمان جامع نے اپنی کتاب میں ابن عبدالوہاب نجدی کے متعلق "طاغیة المعارض"

( ظلم وسم کرنے کا شائق) لکھا ہے۔ حال ہی میں اس کتاب کا مخطوط کویت کے فقہ یہ کتب خانے سے دستیاب ہوا۔ اس کتاب کے دو نسخ شائع ہوئے ہیں، پہلانسخہ مکتبة الرشد،
ریاض نے 2003ء میں شائع کیا اور دوسرانسخہ ہیروت کے مؤسسة الرسالة، بیروت نے شائع کیا۔ پیروت کے مؤسسة الرسالة کے شائع کردہ نسخ میں اس عبارت کو حذف کرے اس کی جگہ۔۔۔۔۔فقطوں میں تبدیل کردی گئی۔ چونکہ یے عبارت ابن عبدالوہاب خبدی کے برے کردار کو ظاہر کرتی ہے۔ اس لئے وہائی ناشر نے کتاب کی اشاعت کے وقت اس کو حذف کردیا۔ (الفوائد المنتخبات، صفحہ 200، مطبوعہ مؤسسة الرسالة، بیروت)

قبر پراذان دینے کے متعلق و ہائی تحریف

بریلویوں کے خلاف کتاب "البریلوی "کھی جس کا تفصیلی جواب فقیر نے دیا ہے اس میں طہیر صاحب نے لکھا: "بریلوی حضرات کتاب وسنت اور خود فقہ حفی کی مخالفت کرتے ہوئے بہت ہی الیمی بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں جن کا سلف صالحین سے کوئی ثبوت نہیں ماتا۔ ان میں سے ایک قبر پر اذان دینا بھی ہے۔ خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں: "قبر پر اذان دینا بھی ہے۔ خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں: "قبر پر اذان دینا بھی ہے۔ خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں: "قبر پر اذان دینا مستحب ہے، اس سے میت کو نفع ہوتا ہے۔ "نیز: "قبر پر اذان سے شیطان بھا گتا علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "قبر پر اذان وغیر ہود ینایا دوسری بدعات کا ارتکاب کرنا علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "قبر پر اذان وغیر ہود ینایا دوسری بدعات کا ارتکاب کرنا درست نہیں ۔ سنت سے فقط اتنا ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت البقیع تشریف

تو بینشان اسلام سے (نہ کہ دائرہ اسلام سے )عدول ہے۔بس اس پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اگریہاں احسان الہی ظہیر کی کتاب'' البریلویی'' کی مزیدتح یفات کا ذکر کیا جائے تو کئی صفحے بڑھ جائیں۔

## فصل پنجم:عقائد میں تحریف

کسی بھی فرقے کی جائے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھاجا تا ہے اس فرقے کے عقائد صحابہ کرام، تا بعین ، بزرگانِ دین کے عقائد کے موافق ہیں یا نہیں؟ اہل سنت وجماعت الحمد للدعز وجل! صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کراب تک بزرگان دین کے فتش قدم پر ہے۔ انبیاء کیہم السلام و بزرگان دین کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ رب تعالیٰ کی عطاسے مدد کرتے ہیں ، اسلاف سے ثابت ہے اور وہا ہیوں کے نزد کیک یہ شرک ہے۔ بزرگان دین کے مزارات پر جانا ، ان کے توسل سے دعاما نگنا ، ان کے نام کی نذرو نیاز کرنا ، میلا وشریف منانا وغیرہ اسلاف سے ثابت ہے لیکن وہا ہیوں کے ہاں یہ شرک و بدعت ہے۔ وہا ہیوں نے اس طرح کے افعال کو شرک و بدعت تو کہہ دیا ، اب ان حوالوں کا کیا کریں جو پچھلے بزرگوں سے ثابت ہیں بلکہ ان سب کا ثبوت تو وہا ہیوں کے اپنے بڑے مولو یوں سے ثابت ہے۔ ان کا آسان عل وہا ہیوں نے یہ ذکالا کہ نئے چھا پوں میں ایسی عبارات ہی ذکال دی جا نیں۔

### تقوية الايمان كى عبارت مين تحريف

وہابی پیشوااساعیل دہلوی اپنی کتاب'' تقویۃ الایمان' میں کہتا ہے' البتہ اگریوں کے کہ یا اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے لئے کچھ دے تو ایسا کہنا جائز ہے۔'' جبکہ سعودی سونااور قضائے حاجت کرنا درست نہیں۔ قبر پراذان دفنانے کے وقت دی جاتی ہے،
زیارت قبور کے وقت نہیں۔ پھرامام ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے بینہیں فرمایا جو فعل سنت کے
خلاف ہوگا وہ ناجائز وحرام ہی ہوگا۔ بلکہ فرمایا بہتریہی ہے کہ وہ کام کیا جائے جوسنت کے
موافق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب قاریوں کا قبر پر تلاوت کے لئے بٹھانے کا تذکرہ کیا تو
سنت نہ ہونے کے باوجود فرمایا کہ بیجائز ہے۔

### فآلای رضویہ کے حوالے سے تحریف

اسی بریلویه میں امام احمد رضاخان علیه رحمۃ الرحمٰن کوغلط فتوے دینے والا اور بات بات پر کفر کے فتوے لگانے والا ثابت کرتے ہوئے تحریفی کلام یوں پیش کیا گیا: ''جناب بریلوی کا ارشادہے: ''جس نے ترکی ٹولی جلائی وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہوگیا۔''

(بريلويت ،صفحه234،ترجمان السنة ،الاسور)

اصل عبارت یوں تھی: ''ترکی ٹو بیاں جلانا صرف تصبیع مال ہوتا کہ ترام ہے اور گاندھی ٹو پی بہننا مشرک کی طرف اپنے آپ کومنسوب کرنا ہوتا کہ اس سے سخت تر ،اشد حرام ہے۔ مگر وہ لوگ ترکی ٹو پیول کو شعار اسلام جان کر پہنتے تھے اب انہیں جلاد یا اور ان کے بدلے گاندھی ٹو پی بہن لینا مشحر ہوا کہ انہوں نے نشانِ اسلام سے عدول اور کافر کا مترجم بننا قبول کیا ﴿ بِنُسُ لِلظَّالِمِینُ بَدَلًا ﴾ ظالموں کو کیا ہی برابدلہ ملا۔''

(فتاوى رضويه،جلد14،صفحه150،رضافائونڈيشن،لاسور)

اس عبارت میں کہاں لکھا ہے کہ ترکی ٹوپی جلانے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔ یہاں واضح انداز میں بتایا گیا کہا گرتر کی ٹوپی پہننامسلمان ہی پہنتے ہیں،اسے جلا کرگاندھی مشرک کی مشابہت میں گاندھی ٹوپی پہنی

دین کس نے بگاڑا؟

### حضور كنور مونى يرمداج النبوة كى عبارت نكال دينا

مدارج النبوة ميں شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللّه عليه لکھتے ہيں "اول ماحلق الله نوری" كامفہوم ميہ كاللّه تبارك وتعالى نے سب سے پہلے نورِ محدى كى تخليق كى۔

(مدارج النبوة (فارسى)،جلد1، صفحه 2، ناشر نولكشور ،دبېلى،1280ه)

اس عبارت میں حضور علیہ السلام کا نور ہوناواضح ہورہا تھاجو وہابیوں اور دیو بندی مترجم نے اس عبارت کو بھی

كال ديا-(مدارج النبوة (مترجمه سعيد الرحمن علوي)، جلد1، صفحه 11، مكتبه رحمانيه، لا بور)

# میلادشریف کے ثبوت پرموجودشخ عبدالحق کے کلام میں تحریف

ابولہب نے حضورعلیہ السلام کی ولا دت کی خوشخری پراپنی لونڈی ثویبہ آزاد کی جس کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف ہوئی ۔شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللّہ علیہ نے اس واقعہ کے سبب شب ولا دت میلا دشریف منانے والوں کی تحسین فرمائی۔

(مدارج النبوة (فارسي)،جلد2، صفحه26، ناشر نولكشور ،دمهلي،1280 ه )

جبدد یو بندی و ہابیوں کے نز دیک میلا دمنانا ناجائز وحرام، عیسائیوں کے کرسمس ڈے منانے اورکشن کنہیا کا دن منانے کی طرح ہے اس لئے دیو بندی مترجم سعید الرحمٰن علوی نے مدارج النبوہ کا ترجمہ کرتے وقت اس عبارت کو بھی نکال دیا۔

(مدارج النبوة (مترجمه سعيد الرحمن علوي)،جلد2، صفحه35،مكتبه رحمانيه، لا بور)

# میلا دمنانے پر حضور کے خوش ہونے والی عبارت ختم

ایک کتاب'' إنسان العمو ن'اسلاف میں سے ایک بزرگ علی بن إبراہیم (المتوفی 1044ھ) نے لکھی جس میں میلا دشریف کی فضیلت میں بہت اچھا کلام کیا اور دین کس نے بگاڑا؟

وزارت اوقاف اور دارالسلام لا ہور، ریاض دونوں نے اپنی اپنی تقویۃ الایمان سے مندرجہ بالاعبارت نکال کر، اپنے پیشوا کومشرک ہونے سے بچالیا۔ دیکھئے صفحہ 107 اور 92۔

اساعیل دہلوی ہی کی تقویۃ الایمان میں عبارت درج ذیل الفاظ میں تھی: 'لوگوں میں ختم مشہور تھے کہ اس میں یوں پڑھتے ہیں ''یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیأ لله ''یعنی اے شخ عبدالقادر کچھ دوتم اللہ کے لئے۔ یے لفظ نہ کہنا چاہئے۔''

سعودی عرب وزارتِ اوقاف اور دارالسلام ریاض ، لا ہور نے اس عبارت کو تبدیل کر کے یوں کر دیا ہے کہ لوگوں میں ایک ختم مشہور ہے ، جس میں بیکلمہ پڑھاجا تا ہے "یا شیخ عبدالقادر اللہ کے واسطے ہماری مراد "یا شیخ عبدالقادر اللہ کے واسطے ہماری مراد پوری کروییشرک ہے اور کھلا شرک 'نہ کہنے کے کم کوشرک اور کھلے شرک میں تبدیل کر دیا۔ (ماہنامہ اہلسنت، گجرات صفحہ 2013، دسمبر 2011، جنوری 2012ء)

## حضور كعلم كم تعلق موجود مدارج النبوة كى عبارت غائب

مدارج النبوة میں شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ لکھتے ہیں"و هو بکل شهدیء علیم "کامعنی بیہ ہے کہ حضور علیہ الصلوق والسلام شیونات ذات اللی واحکام صفات حق کے جانبے والے ہیں اور آپ نے جمیع علوم ظاہر وباطن اول و آخر کا احاط فرمایا ہے۔

(مدارج النبوة (فارسي)،جلد1، صفحه 3، ناشر نولكشور ،دملي 1280ه)

اس عبارت میں حضور علیہ السلام کا وسیع علم واضح ہور ہاتھا جبکہ وہابیوں اور دیو بندی ناشر نے دیو بندی ناشر نے مدارج النبو قا کا جوار دوتر جمیشا لُع کیا ہے،اس میں مذکورہ بالاعبارت نکال دی۔

(مدارج النبوة (مترجم سعيد الرحمن علوي)، جلد1، صفحه 2,3، مكتبه رحمانيه، لا بور)

دین کس نے بگاڑا؟

### مدارج النبوة كي طرف باطل عقيده منسوب كرنا

مدارج النبوة میں شخ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "در بعض روایات آمدہ است که گفت آن حضرت صلی الله تعالی علیه و آله و سلم من بندہ ام نمی دانم آن چه درپس ایں دیوارست، جوابش آنست که ایں سخن اصلے نه دارد، وروایت بدان صحیح نشدہ است" ترجمہ: کچھلوگ بیاشکال لاتے ہیں کہ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں بندہ ہوں مجھے معلوم نہیں کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں اور بہروایت صحیح نہیں۔

(مدارج النبوة (فارسى)، جلد1، صفحه 26، ناشر نولكشور، دبيلى، 1280 هـ) من من وشاجرور كرياتي شيخ عبد المق من شده بلوكون جروال على الس

اس عبارت میں وضاحت کے ساتھ شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی نفی فرمار ہے ہیں کہ جو یہ کہے حضور علیہ السلام کود یوار کے پیچھے کاعلم نہیں وہ غلط کہہ رہا ہے۔ اس کے باوجود دیو بند یول کے قطب الارشاد مولوی رشید احمر گنگوہی اور مولوی خلیل احمد انبیٹھوی شخ عبدالحق محدث دہلوی کی عبارت میں تحریف کرتے ہوئے اوران پر بہتان باندھتے ہوئے لکھتے ہیں: 'شخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کاعلم بند سے نہوں کے بیچھے کاعلم نہیں۔'

### حضور کی روح مبارک کا ہر گھر میں موجود ہونے والی عبارت میں تحریف

ملاعلی قاری رحمة الله علیه کلصته بین "السلام علی النبی و رحمة الله و بر کاته ای لان روحه علیه السلام "ترجمه: (اگر مین کوئی موجود نه به وقتم کهو) السلام علی النبی و رحمة الله و برکاته کیونکه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کی

ن کس نے رگاڑا؟

اسے برعت حسنة قرار دیا چنانچ فرماتے ہیں وعمل المولد واجتماع الناس له كذلك أى بدعة حسنة "ترجمه: ميلا دمنانا اور لوگول كوجمع كرنا بدعت حسنه ہے۔

(السيرة الحلبية إنسان العيون ،جلد1،صفحه123،دار الكتب العلمية،بيروت)

اس میں ایک روایت تھی جسے اعلیٰ حضرت نے یوں لکھا ہے: ''انسان العیون میں ہے: بعض صالحین خواب میں زیارت جمال اقدس سے مشرف ہوئے عرض کی یارسول اللہ! بیہ جولوگ ولا دت حضور کی خوشی کرتے ہیں، فرمایا" مَنْ فَدَحَ بِنَا فَدَ حَنَا بِهِ "جوہماری خوشی کرتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔''

(فتاوى رضويه،جلد23،صفحه754،رضافائونڈيشن،لاسور)

1427 ھ میں دارالکتبالعلمیۃ ، ہیروت نے انسان العیون چھا پی جس میں یہ عمارت نہیں ہے۔

#### حضور کے سابینہ ہونے والی عبارت کوالٹ کردینا

شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللّه علیہ فرماتے ہیں: '' حضورا کرم صلی اللّه علیہ وسلم کا سابیہ نہ سورج کے وقت ہوتا نہ چاند کے وقت یحکیم ترمذی نے ذکوان رضی اللّه تعالیٰ عنه سے نوا درالاصول میں ایسے ہی بیان کیا ہے۔

(مدارج النبوة (فارسی)، جلد 1، صفحه 26، ناشر نولکشور ، دہلی، 1280 ه)

یہاں واضح الفاظ میں کہا جارہا ہے کہ حضور علیہ السلام کا سابیہ نہ تھا جسیا کہ اہل
سنت کاعقیدہ ہے۔ وہا بیوں کاعقیدہ اس کے خلاف ہے۔ لہذا اس عبارت کا ترجمہ دیو بندی
مترجم نے بالکل الٹ کر دیا ' صحیح بات ہے کہ نبی علیہ السلام کا سابیہ مبارک تھا۔'

(مدارج النبوة (مترجمه سعيد الرحمن علوي)،جلد2، صفحه35،مكتبه رحمانيه، لا سور)

روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں حاضر ہوتی ہے۔

(شرح الشفاء ، جلد 2، صفحه 118 ، ناشر دارالكتب العلميه ، بيروت)

یے عبارت چونکہ دیوبندی وہابی عقیدے پرکاری ضرب ہے،اس کئے دیوبندیوں کے رئیس المحرق فین مولوی سرفراز صفدر ( گوجرانوالہ، پاکستان )اس عبارت کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتا ہے:''السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وہر کا تداس کئے (نہ) پڑھے کہ آپ کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں حاضر ہوتی ہے۔''

(حضرت ملاعلى القارى اور مسئله علم غيب و حاضر و ناظر، صفحه 36، مكتبه صفدريه، گج نواله، ياكستان)

دیکھیں کس طرح مذکورہ دیو بندی نے لفظ "نہ" لکھ کر ساری عبارت کامفہوم الث کردیا۔ انہی مولوی صاحب نے اپنی دوسری کتاب تبریدالنواظر میں یہی عبارت اپنی طرف سے خود بنا کر لکھ بھی دی" لا لان روحه علیه السلام حاضر فی بیوت اهل الاسلام" یہ خیال صحیح نہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک مومنوں کے گھروں میں موجود ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ بعض نسخوں میں حرف لا چھوٹ گیا ہے۔

(تبريد النواظر، صفحه 168، مكتبه صفدريه، گوجرانواله)

جبکہ کسی نننے میں ایبانہیں یہ دیو بندیوں کی اپنی تحریفات ہیں جو اسلاف کے عقا کد کوز بردتی اپنے عقا کد کے موافق کرنے کے لئے ہیں۔

## حضور کے روضہ مبارک کی نبیت سے سفر کرنے والے دلائل میں تحریفات

امام عثمان صابونی اپنی مشهور کتاب ' العقیدة السلف اصحاب الحدیث' میں لکھتے ہیں: ''میں نے جاز کاسفررسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے روضے کی زیارت کی نیت سے کیا۔''

چونکہ بیعبارت وہانی عقیدے سے متصادم ہے، کیونکہ وہابیوں کے نز دیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وہا ہیوں کے زدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کے روضے کی زیارت کے لئے سفر ناجائز ہے۔اس لئے انہوں نے نئے مطبوع نسخوں میں اس عبارت میں تحریف کردی۔ ذیل میں ہم اس کتاب کے تین تخرف نشخوں کا جائزہ لیں گے:۔

(الف) پہلے مُرِّ ف نسخ میں بیعبارت یوں کر دی گئی ہے کہ:''میں نے حجاز کا سفررسول الله صلى الله علیه وآلہ وسلم کی مسجد کی زیارت کی نیت سے کیا۔''

حاشیہ میں وہابی مدیر لکھتے ہیں:''اصل عبارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت تھی لیکن بیدا کی غلطی تھی کیوں کہ سفر کی اجازت صرف تین مسجدوں کے لئے ہے۔''

(العقيدة السلف اصحاب الحديث، صفحه 6، دار السلفيه ، كويت، سن اشاعت 1397 هـ)

وہابیوں کا یہی طرزِ عمل ہے کہ انہوں نے امام صابونی کو بطور شیخ الاسلام تو قبول کیالیکن ان کی تحریر میں تبدیلی کردی کہ بیابن تیمیہ کے نظر بے کے خلاف تھی ،جس کے مطابق سفر صرف ابن تیمیہ کے عقیدے سے مطابق سفر صرف ابن تیمیہ کے عقیدے سے مطابقت پیدا کرنے کے لئے کی گئی۔

(ب)اس کے بعدایک اور وہابی نسخہ شائع ہوا،جس میں اصل عبارت جوں کی توں رکھی گئی کہاں حاشیے میں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لئے سفر کرنے پرامام صابونی پر نکتہ چینی کی گئی۔

(العقيدة السلف اصحاب الحديث،سن اشاعت 1404ه، ،دارالسلفيه ،كويت)

تیسرے مطبوعہ نسخے میں امام صابونی کی عبارت میں پوری طرح تحریف کر کے عبارت یوں کردی گئ:''میں نے حجاز کا سفررسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کی

(العقيدة السلف اصحاب الحديث، محقق ابي خالد مجدى بن سعد، صفحه 11، شائع كرده دارالتوحيد، كويت)

# وه دعا جوقبر رسول والي هي اسيمسجد رسول كرديا

تُشْخُ الاسلام فقيه ، محدث ، حافظ الحديث امام نووى شافعى رحمة الله عليه اپنى مشهور كتاب الا ذكار مين لكت بين 'فصل في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه و سلم وأذكرها 'ترجمه: قبررسول كى زيارت اوراس پر كئے جانے والے اذكار كے بيان مين فصل پهر آگامام نووى نے زيارت قبر مصطفیٰ كوفت كى دعا بهى كسى 'اللَّهُمَّ افْتَحُ عَلَىً أَبُوابَ رَحُمَتِكَ وَارُزُقُنِي في زِيارَةِ قَبُرِ نَبِيَّكَ صلى الله عليه و سلم ما رَزَقْتَهُ أُولِياء كَ وَأَهُلَ طَاعَتِكَ وَامُؤْفِرُ لَى وَارُحَمُنِي يا حَيْرَ مَسُؤُولُ"

(الاذكار،صفحه264،دارالتراث،بيروت)

دارالہدیٰ،ریاض نے 1409 ھیں جب امام نووی کی کتاب کا ترجمہ کیا تواس وفت قبررسول کی جگہ مسجدرسول لکھ دیا۔اسی طرح جو دعا امام نووی نے زیارت قبررسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے لئے کھی اس کی جگہ بھی لفظ مسجد لکھ دیا۔

#### درودمين موجو دلفظ يامحمر كوغائب كردينا

امام شمس الدین سخاوی (902 ھ) ایک مشہور محدث ، فقیہ اور مؤرخ گزرے ہیں ، درود شریف کے فضائل پران کی کتاب القول البدیع مشہور ومعروف ہے۔ حال ہی میں دیو بندیوں نے اس کتاب کاار دوتر جمہ شائع کیا ہے۔ جس میں انہوں نے رسول دشمنی کامظاہرہ کرتے ہوئے کتاب میں کئی جگتر یفات کردیں:۔

(الف)علامة سخاوی ابوبکر بن محمد ہے فقل کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر بن مجاہد کے پاس تھا کہاتنے میں شیخ المشائخ حضرت ثبلی رحمۃ اللہ علیہ آئے ،ان کود مکھ کرابو بکر مجامد کھڑے ہوگئے۔ان سے معانقة کیااوران کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے سردارآ یے بلی کے ساتھ بیمعاملہ کرتے ہیں حالانکہ آپ اور سارے علمائے بغدادیہ خیال کرتے ہیں کہ یہ دیوانے ہیں۔انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہی کیا جوحضور اقد س صلی الله علیه وآله وسلم کوکرتے دیکھا پھرانہوں نے اپنا خواب بتایا کہ مجھے حضور کی خواب میں زیارت ہوئی کہآپ کی خدمت میں شبلی حاضر ہوئے ،حضور کھڑے ہوگئے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور میرے استفسار پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیہ ہرنماز ك بعد ﴿ لَقَدُ جَاء كُمُ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمُ ﴾ آخرسورة ( توبه ) تك يرُ صتاب اور اس كے بعدتين مرتبه "صلى الله عليك يا محمد صلى الله عليه يا محمد صلى الله عليك يا محمد" يراضيًا هـ (القول البديع، صفحه 178، ناشر دار الريان للتراك، قابره) دیوبندی مترجم مولا نامعظم الحق نے اس روایت کے آخر میں درود شریف بصیغه ندا (صلبي الله عليك يا محمد) حذف كرديا هي، كيونكدد يوبندي دهرم مين معمل شرك (القول البديع، صفحه 87، ناشرادارة القرآن والعلوم الاسلاميه، كراحيي) (ب) ایک روایت القول البدلع کی بیقی که حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه کا یاؤں من ہوگیا توایک شخص نے ان سے کہا کہ جوآ پکوسب سے زیادہ مجبوب ہو،اس کا ذکر كريں ۔انہوں نے يكارا'' يامحم''! پس اسى وفت ان كا ياؤں ٹھىك ہو گيا۔ (القول البديع،صفحه225،ناشر دارالريان للتراث،قاسره) دیو بندی مترجم مولا نامعظم الحق نے اس روایت کوبھی لیعنی ندائے پارسول اللہ کو

دین کس نے بگاڑا؟

ے۔

### اولیاء کرام سے مدد ما تکنے والی عبارت خذف

دیوبندی مولوی محمر فراز (گوجرانواله) کے چھوٹے بھائی مولوی عبدالحمید سواتی مہتم مدرسہ نصرت العلوم گوجرانواله کی تحریف و خیانت کی دومثالیں ملاحظہ ہوں۔ مولوی عبدالحمید سواتی نے رشیدا حمر گنگوہ ہی کے شاگر داور مولوی غلام خال (راولپنڈی) کے استاد مولوی حسین علی (میانوالی) کی تالیف تخدا بر ہیمیہ (فارسی) کا اردوتر جمہ فیوضا ہے سینی کے مام سے شاکع کیا ہے۔ جس کے صفحہ 122 پر پہلی سطر میں ایک عبارت منقول ہے "و اما استمداداز دو ستانِ حدارو است " یعنی دوستانِ خداسے مدد ما نگنا جائز ہے۔ (تحف ابراہیمیه مع فیوضاتِ حسینی، صفحه 122 دادارہ نشرو اشاعت مدرسه نصرت العلوم، گوجرانواله)

بیعبارت چونکہ اولیاء کرام سے مدد مانگنے پرصری ہے۔اس کئے عبدالحمید سواتی صاحب اس عبارت کا ترجمہ ہی ہضم کر گئے۔

# رشیداحر گنگوبی کا نوروالی حدیث کوتتلیم کرنا

دوسری مثال یہ ہے کہ تخدا براہیمیہ کے صفحہ 59 پر ((اول مساخلق اللہ اندوری)) (حضورعلیہ السلام کا فرمان: سب سے پہلے اللہ عزوجل نے میر نے نورکو پیدا کیا)
کے متعلق کھا ہے کہ "مولانا رشید احمد گنگو هی درفتاوی رشیدیه نوشته که شیخ عبدالحق نوشته که این راهیچ اصلے نیست "مولوی عبدالحمیداس کا ترجمہ کرتے ہوئے کھتے ہیں: "حضرت مولا نارشیدا حمد گنگو ہی نے قالوی رشید یہ میں کھا ہے کہ حضرت شخ عبدالحق نے کھا ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔"

وین کس نے بگاڑا؟

حذف کردیا اوراس کا ترجمہ نہیں کیا۔اس لئے کہاس سے بونت ضرورت وحاجت صحابہ کرام کارسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا اور فریاد کرنا ثابت ہوتا ہے۔ جب کہ دیو بندی وہانی ندہب میں صحابہ کے اس عقید ہے کوشرک شہرایا گیا ہے۔

(القول البديع، صفحه 117، ناشرادارة القرآن والعلوم الاسلاميه، كراچي)

### اشرف علی تھانوی کی کتاب میں تحریفات

دیوبندی حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں: ''حصن حسین کے توخود خطبہ میں لکھا ہے اور قصیدہ بردہ کی وجہ سے کہ صاحب قصیدہ بردہ کو مرض فالج ہوگیا تھا، جب کوئی تدبیر مؤثر نہ ہوئی، یہ قصیدہ بقصد برکت تالیف کیا اور حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔آپ نے دستِ مبارک پھیردیا اور فورا شفا ہوگئ۔

(نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، صفحه 2،ورلڈ اسلامك پہلی کیشنز ،دہلی)

اس عبارت میں حضور علیہ السلام کے بعد وفات بھی تصرفات ثابت ہورہے تھے

جن کے وہائی ، دیو بندی منکر ہیں ، اس لئے جدید دیو بندیوں نے اپنے امام کی اس عبارت

کونشر الطیب سے نکال دیا ہے۔

(نشر الطیب ، ناشر دار الکتاب ، دیو بند)

تھانوی کی اسی نشر الطیب میں باب 21 کے تحت حضور علیہ السلام کی شان میں

ایک طویل قصیدے کی ابتدامیں بیا شعار پائے جاتے تھے۔

وشکیری سیجئے میرے نبی تشکش میںتم ہی ہومیرے نبی

(نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب،صفحه ایك 194،ورلدُ اسلامك پبلی کیشنز ،دہلی)

اس میں بھی چونکہ حضور علیه السلام سے استغاثہ مانگنا ثابت ہے جو کہ دیو بندیوں
کے نزدیک شرک ہے اس لئے جدید دیو بندیوں نے نشر الطیب سے یہ قصیدہ بھی نکال دیا

مسلمانوں کا پیوتھیدہ ہے کہ نبی اورامتی کے درمیان کوئی موازنہ نہیں کیا جاسکتا۔
انبیاء کیہم السلام ہر ممل ، وصف اور مرتبے میں امتیوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ دیوبندی جب
اپنے امام کی غلط بات کی تاویل کرنے سے عاجز آگئے تو انہوں نے آسان حل بیز کالا کہ
عبارت ہی میں تحریف کردی۔ اب نئے ننخے میں بیرعبارت یوں ملتی ہے: ''انبیاءاپی امت
سے ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہوجاتے ہیں بلکہ
بڑھ جاتے ہیں۔

(تحذیر الناس، صفحہ 8، فیصل ببلی کیشنز، دیوبند)

یعنی اصل غلط عبارت بیتی که ''علوم میں ممتاز ہوتے ہیں'' اسے نکال دیا گیا۔ وہابی مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا:'' (اللّٰد کے رسول صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم ) نے فرمایا: یعنی میں ایک دن مرکز مٹی میں ملنے والا ہوں۔''

(تقوية الايمان، صفحه 81، ناشر بيت القرآن، لا سور)

چونکہ اس عبارت سے اساعیل دہلوی کی بدعقیدگی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرناواضح تھا۔ تقویۃ الایمان کے نئے نسخے میں اس کی تحریف یوں کی گئی:'' یعنی ایک نہ ایک دن میں بھی فوت ہوکر آغوشِ لحد میں جاسوؤں گا۔''

(تقوية الايمان، صفحه 78، ناشر دارالكتاب، ديوبند)

مولوی اساعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں اللہ عزوجل کے لئے لفظ صاحب کا استعال کیا تھا، جو کہادب کے منافی ہے، اسلئے دار المعارف، ممبئی والوں نے تقویۃ الایمان کے ننخوں میں لفظ صاحب مٹا کر تعالی لکھ دیا ہے۔

بزرگول کی عربی کتب کا ترجمه کرتے وقت تحریفات

پتہ چلا کہ وہابی ، دیو بندی جہال دیگر علماء کرام کی کتب میں تحریفات کرتے ہیں

مولوی حسین علی دیوبندی اور مولوی عبدالحمید دیوبندی کی فارس اور اردوعبارت کو سامنے رکھ کرد یکھئے کہ شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ اور مولوی رشیداحمد گنگوہی کیا کھتا ہے"در حدیث صحیح وارد شدہ کہ اول ما خلق الله نوری "شجے حدیث میں آتا ہے کہ رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرانور پیدافرمایا۔ (مدارج النبوت، جلد 2، صفحہ 2، مطبع نول کشور، دہلی)

رشیداحد گنگوبی لکھتا ہے: ' شخ عبدالحق رحمۃ اللّه علیہ نے ((اول ماخلق الله اندی)) کوفل کیا ہے کہ اس کی کچھاصل ہے۔

(فتاواي رشيديه، صفحه 178 فريد بك ڈپو، دېلي)

دیکھیں شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور رشید گنگوہی اس حدیث کوشیح کہدرہے ہیں اور مولوی حسین علی اور عبدالحمید صاحب علی بدیا نتی و خیانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی طرف جھوٹ منسوب کررہے ہیں۔

### كتناخانه عبارات مين تحريفات

وہانی دیوبندیوں کے غلط عقائدان کے بڑے مولویوں کی کتب میں واضح ہیں اور
ان مولویوں نے جو گتا خیاں کی ہیں وہ آج بھی ان کی کتب میں موجود ہیں۔ موجودہ
دیوبندی وہانی نئے نئے وہابیوں سے اپنے مولویوں کی ان گتا خیوں کو چھپاتے ہیں ، بلکہ
خایڈیشن میں وہ غلط عبارتیں نکال رہے ہیں تا کہ نئے نئے لوگ ہم سے بدخلن نہ ہوں۔
مشہور دیوبندی مولوی قاسم نا نوتوی نے لکھا: '' انبیاء اپنی امت میں ممتاز ہوتے
ہیں باقی رہائمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو
جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔'' (تحذیر الناس ،صفحہ 8 ، مطبوعہ دار الکتاب ، دیوبند)

محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام معنون کرتا ہوں۔اے اللہ! رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شار رحمتیں بر کمتیں نازل فرما اور ہماری طرف سے لا تعداد درود وسلام ہوں۔ میں صدقِ دل سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے انتہائی اخلاص سے کفروشرک کی تاریکیوں کا پردہ چاک کیا۔''

معزز قارئین آپ ملاحظہ کریں کہ ترجمہ میں کس قدر بغض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظاہرہ کیا گیا ہے کہ مصنف کے الفاظ کے بالکل الٹ ترجمہ کیا ہے۔مصنف نے تو کھا ہے 'انتساب۔سرا پاہدایت، تمام جہانوں کے لئے باعث رحمت، اے میرے سردار! اے اللہ کے درود ہوں اوراس کی رحمتیں اور برکمتیں ہوں اورآپ پر اسلام ہوآپ کی برزخی زندگی میں۔' (صفحہ 3، مطبوعہ دارالشریف،الریاض)

مصنف خطاب کے صیغوں کے ساتھ دومر تبہ ''یا' اور چارمر تبہ 'ک' خطاب کی صغیر لکھ رہے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹتی ہے جبکہ متر جم عبدالستار حماد وہانی نے عبدالما لک مجاہد کی سرپرتی میں جو ترجمہ کیا ہے وہ یوں ہے کہ جیسے مصنف ابراہیم بن عبداللہ حازمی نے ''الملہ صل علی '' لکھا ہواور کسی جگہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب نہ کیا اور ''یا' استعمال نہ کیا ہو۔ کیونکہ وہائی فدجب میں رسول اللہ کے نام کے ساتھ ''یا'' لکھنا بدعت وحرام ہے۔ اس لئے اس ''یا'' کو کھانے والی نجدی دیمک نے عبارت میں موجود دومر تبہ ''یا'' اور چارمر تبہ خطاب کے 'دک'' کا ترجمہ ہڑپ کر لیا تاکہ وہا ہوں کے بغض رسول والے جذبات کی تسکین کا سامان مہیا ہو۔ اس روئے زمین پر ہے کوئی وہائی جواس خیانت وتحریف اور کتر و بیونت کا جواب دے۔۔۔۔

1996ء کے بعد جب دارالسلام نے اپریل 2004ء میں دوبارہ اس کتاب کو

و ہیں اینے ذہب کے مولو یوں کی ان عبار توں میں تح یفات کرتے ہیں جوان کے عقائد کے خلاف ہیں۔لہٰذا مسلمانوں کو جاہئے کہ کسی حدیث تفسیر بھی بزرگ کی کتاب کا ترجمها گرکسی وہابی ، دیو بندی نے کیا ہو، ہرگز اسے نہ پڑھیں کہ بیاس میں تحریفات کر دیتے ہیں۔اینے عقیدے کے خلاف بات کا ترجمہ نہیں کرتے اوراینے عقیدے کے حق میں الفاظ ڈال دیتے ہیں۔اس کی ایک جھلک آپ نے اوپر دیکھ لی ہے مزیدایک جھلک ملاحظہ ہو۔ﷺ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کے زیراہتمام شائع ہونے والے ماہنامہ''العاقب'' میں ابوالحن محمد خرم رضا قادری صاحب نے ایک موضوع'' مکتبہ دارالسلام کا طریق تلبیس یا محقیق؟؟؟ " میں لکھا ہے: ' فیر مقلدین کے عالمی اشاعتی ادارے دارالسلام (دارالنقصان )نے عرب کے ایک مشہور عالم ابراہیم عبداللہ حازمی کی کتاب' الرسول کا نک تراہ'' کا ترجمہ آئینہ جمال نبوت کے نام سے 1996ء میں شائع كيا\_جس كاتر جمه حافظ عبدالستار حماد غير مقلد وبإبي اورنظر ثاني كاكام حافظ مسعود عالم غير مقلدوہانی نے کیا ہے۔1996ء کے ایڈیشن میں بدعنوانی اور خیانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اصل کتاب کے متن کے بالکل الٹ ترجمہ کیا گیامثلاً مصنف ابراہیم بن عبداللہ حازمى نے اصل كتاب ميس عبارت يول كھى "الى البشير النذير الى السراج المنير الى المهداة رحمة للعالمين اليك يا سيدى يا رسول الله عليك صلونة الله و رحمته و بركاته و سلام عليك في حياتك البرزحيه \_\_\_و كشفت الغمة" ال كاترجمه: مولوی عبدالستار حماد و مانی آف میاں چنوں نے یوں کیا'' انتساب۔ میں اپنی اس ناچیز کاوش کو جنت کی بشارت دینے والے ،بُر ہے انجام سے خبر دار کرنے والے، راہ ہدایت دکھانے والے، جملہ اہل جہان کے لئے ہاعث رحمت ،اللّٰہ کے فرستادہ روثن جراغ حضرت و سلم" 1996 کے ایڈیش میں ترجمہ یوں تھا''اے ہمارے پرودگار! ہمیں اپنی اور اپنے حسیب حضرت محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطافر ما۔'( 2004ء ایڈیشن کی ) تحقیق و تخریج والی نجدی و المجدیثی کاروائی ہے اس کو یوں بدل دیا گیا''اے ہمارے پرودگار! ہمیں حقیقی محبت عطافر ما۔'' (ماہنامہ العاقب، صفحہ 88، جمادی الاول 1432ء ،اپریل 2011ء)

### وہابیوں کا اعلیٰ حضرت کے کلام میں تحریفات کرنا

وہابی دیوبندیوں نے اسلاف کی کتابوں میں ہیرا پھیری کرکے اپنے عقیدے کا بطلان چھپالیا، اپنے مولویوں کی غلطیوں پر بھی پردہ ڈال لیا۔ اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن کا کیا کریں جنہوں نے ان کا خانہ خراب کر چھوڑا تھا، ان کے باطل عقا کد کا ایسا رَد کیا تھا کہ آج تک کوئی وہا بی مائی کا لال اس کا جواب نہیں دے سکا۔ اس کا ایک آسان حل انہوں نے بیسوچا کہ اپنی گندگی کو چھپا کیس اور الٹا اعلیٰ حضرت کو گندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اب بیتو طے ہوگیا کہ اعلیٰ حضرت کو باطل ثابت کرنا ہے، اب ان کیلئے یہ ایک اور سیاپہ تھا کہ کرنا کس طرح ہے؟ چونکہ ان کی کتب میں تو نہ رب تعالیٰ کی شان میں ایک اور سیاپہ تھا کہ کرنا کس طرح ہے؟ چونکہ ان کی کتب میں تو نہ رب تعالیٰ کی شان میں ایک اور بیان جی سان میں گنا خیاں۔ اس کا بھی حل ایک اور بیان کی شان میں گنا خیاں۔ اس کا بھی حل اعتراض کئے جو پیش خدمت ہیں:۔

تحریف: دیوبند مولوی عبدالرحمٰن مدنی صاحب نے ایک ویب سائیٹ پر بیہ کھا:''احدرضا خان صاحب کی طرف سے حضور صلی الله علیه وآله وسلم کے لئے ذلت کے لفظ کا استعمال: احمد رضا خان اپنے شاعرانه مجموعے حدائق بخشش میں حضور کے بارے میں ایک شعریوں بیان کرتے ہیں:۔

چھا پاتو ابراہیم بن عبداللہ حازمی کے مقدمہ میں لکھے گئے درج ذیل اشعار کے ترجمہ کو بھی نکال دیا۔

ياخير من دفنت في التراب اعظمه في طاب من طيبهن القاع والاكم نفسي الفداء القبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الطيب والكرم

(الرسول كانك تراه،صفحه6،مطبوعه دارالشريف،الرياض)

عبدالستار حماد نے جوتر جمہ 1996ء کے ایڈیشن میں کیاوہ درج ذیل ہے 'ایک عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے اے وہ عظیم ہستی اور بہترین شخصیت جس کی عطر بیزی اور مشک ریزی سے صحراو میدان مہک اٹھے ہیں۔ میری جان فدا ہواس قبر پرجس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محواستر احت ہیں، جس میں سرایا عفت وعصمت، مجسمہ مشک وعنبر اور پیکر جودوسخا ہے۔'' (آئینه جمال نبوت، صفحہ 17، مطبوعه دار السلام، 1996ء)

2004ءواليعنى موجوده اليريشن سے بياشعار كاتر جمد نكال كرو ما بى جذبات كو تسكين بهنچائى گئى۔۔۔(ايك جگه) مصنف ابرا بيم بن عبدالله حازى كالفاظ "كان رسول الله عليه و آله و سلم سهل الحدين" كاتر جمد (يول كيا ہے)" رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم سهل الحدين" كاتر جمد (يول كيا ہے)" رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مهوار اور ملك تھے۔" گرمتر جم عبدالستار حماد نے اپنى طرف سے حدیث مبارک كر جمد ميں ان الفاظ كا اضافه كرديا" البته نيچ كوذراسا گوشت و هاكا بواتھا۔"
و هاكا بواتھا۔"

مصنف كاصتاب "اللهم ارزقنا محبتك و محبة رسولك صلى الله عليه

الله ليهم اجمعين كي كثرت ہوئي تو آپ كوعزت ملي۔

احمد رضاخان صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا جنم ہوا ہے، اس کا جسم بھی ہے اور وہ گلے بھی ملتا ہے۔ چنانچہ وہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر جانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

یدوہابی مولوی کی جہالت ہے کہ اس شعر سے مراداللہ تعالی اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلے ملنا ہے۔درحقیقت اعلیٰ حضرت فرمار ہے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے وصل اور فرقت یہ بھی اکٹھے نہیں ہوئے ، ملاپ تھایا جدائی تھی۔لیکن معراج کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی حدود سے نکل گئے تو دنیا ساکن ہوگئی اس وقت ملاپ اور جدائی اکتعلق چلتے زمانے کے ساتھ ہے، جب زمانہ ہی محدائی اکتعلق ہوگئی کیونکہ ملاپ اور جدائی کا تعلق چلتے زمانے کے ساتھ ہے کہ جب زمانہ ہی رک گیا تواب مینہ وصل رہانہ فرقت گویا دونوں گلے اللہ عزوجال کے لئے جب آپ کا اپنافتوی اس کے اللہ عزوجال کے لئے جب آپ کا اپنافتوی اس کے اللہ عزوجال کے لئے جسم ثابت کیا ہے یہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ جب آپ کا اپنافتوی اس کے متعلق کفرکا ہے۔ چنانچی فالو کی رضویہ میں فرماتے ہیں:''خلاصہ وغیرہ میں ہے"اذق ال ان للّٰہ یہ اور رجیلا کے ماللعباد فہو کا فروان قال جسم لا کا جسام فہو مبتدع "ترجمہ: جب یہ کہ بندوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، پاؤں ہیں، تو وہ کا فر ہے اوراگر "ترجمہ: جب یہ کہ کہ بندوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، پاؤں ہیں، تو وہ کا فر ہے اوراگر کے کہ اللہ تعالیٰ کا جسام ہے لیکن دوسرے اجسام کی طرح نہیں تو وہ برعتی ہے۔''

کشر ت بعد قلت پر اکشر درود
عزت بعد ذلت پے لاکھوں سلام
غور فرمائیں! کس طرح واضح انداز میں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
لئے کہا جارہا ہے کہ آپ ذلیل تھے معاذ اللہ ذلت میں تھے بعد میں جب صحابہ کرام رضوان

(حدائق بخشش،حصه 2،صفحه 29،مدینه پبلیشنگ، کراچی)

دلوبندی نے اس شعر کوانتہائی باطل معنی پرمجمول کیا ہے۔ دراصل اس شعر میں لفظ انہوں' ہے۔ بہت کا مطلب دوری ہوتا ہے لیعنی ذلت سے دور۔ بالفرض اگراس لفظ کو' بُعد' بھی تصور کیا جائے تو ہرگز خطاب معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں کیونکہ اس سے پچھلے مصرعہ میں'' قلت و کثر ت' کاذکر ہے جس سے مراد اہل عرب ہیں کہ پہلے مسلمانوں کا گروہ کم تھا پھر کثیر ہوگیا اور اسلام سے پہلے اہل عرب ذلت و گراہی میں سے اللہ عزوجل نے انہیں اسلام کی نعمت سے مالا مال کر کے عزت و بلندی و کثر ت عطافر مائی۔ یہ سے میخاری شریف کی اس حدیث پاکی شرح ہے' اِنکہ یا معشر العرب کنتہ علی السحال الذی علمت من الذلة و القلة و الضلالة و إن الله أنقذ کم بالإسلام و بسمت مد صلی الله علیه و سلم ''ترجمہ: اے گروہ عربتم ذلت کی اور گراہی کی جس حالت میں سے وہ تمہیں معلوم ہے اللہ تعالی نے تمہیں اسلام اور محرصلی اللہ علیہ و سلم ''ترجمہ: اے گروہ عربتم ذلت کی اللہ علیہ و سلم نور میں اسلام اور محرصلی اللہ علیہ و سلم نور میں اسلام اور محرصلی اللہ علیہ و سلم نور میں اسلام اور محرصلی اللہ علیہ و سلم نور سے جاللہ تعالی نے تمہیں اسلام اور محرصلی اللہ علیہ و سلم نور کے بات دلائی۔

ہیں قلم تھرکتا ہےاورآ تکھیںتم ہو جاتی ہیں۔بہرحال بندہ عاجز دل تھام کر ( نقل کفر ، کفر نبا

(فتاوى رضويه،جلد21،صفحه 221،رضافائونڈيشن،لامور)

ان وہابیوں میں اعلی حضرت رحمۃ اللّه علیه کی شاعری سیجھنے کی صلاحیت نہیں قرآن وحدیث کیا خاک سیجھیں گے۔مفتی عبدالوہاب قادری رضوی صاحب ایک وہابی کے پیفلٹ کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:'

گستاخی نمبر 7\_حضور ہی خدا ہیں:۔

ہمارے سرور عالم کارتبہ کوئی کیا جانے خدا سے ملنا ہے تو محد کو خدا جانے

(پمفلك)

اصل شعربیہ ہے:۔

ہمارےسرورعالم کارتبہ کوئی کیا جانے خدا سے ملنا چاہے تو محمد کا خدا جانے ظالم نے ''کا'' کوبدل کر''کو'' لکھ دیا۔''

(صداقت دین کا نشان امام احمد رضاخان، صفحه 16 ، مکتبه رضا، کراچی)

ایک جگہ وہابیوں نے اعلیٰ حضرت کے اوپر نبوت کے دعوے کا الزام لگادیا چنا نچہ وہابیوں نے ایک بیفلٹ میں لکھا جس میں ایک حدیث کا ترجمہ نقل کیا گیا ہے جس کا خلاصہ بیہ کہ قیامت سے پہلے میں دجال پیدا ہوں گے جن میں سے المسلیمہ ،العنسی اور المختار ہیں۔:"ادھر مولا نااحمد رضا خال صاحب کا ایک نام المختار ہے۔ہم رضا خانیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بتادیں کہ ان کے نزدیک اس حدیث میں المختار سے مراد کون ہے۔؟"

ان وہا بیوں کی جہالت دیکھیں کہ ایک مسلمان پرتحریفات کے ذریعے نبوت کے

میں ہے جائے تو جاہل رہے،ایسے کوجس (5) کا بہکنا، بھولنا،سونا،اونگنا،غافل رہنا،ظالم ہوناحتی کہ مرجاناسب کچھمکن ہے کھانا، بینا، پیشاب کرنا، پاخانہ پھرنا،ناچنا،تھر کنا،نٹ کی طرح کلاکھیانا،عورتوں سے جماع کرنا،لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہوناحتی کہ مختّ کی طرح خودمفعول بنیا،کوئی خیاثت کوئی فضیحت اُس کی ثنان (6)کے خلاف نہیں،ؤ ہ کھانے (7) کامُنہ اور بھرنے کا پیٹ اور مردی وزنی کی دونوں علامتیں بالفعل رکھتا ہے صرنہیں جوف دار کہ گل ہے، سبوح قد وین نہیں خنٹی مشکل ہے یا کم از کم اپنے آپ کو ابیا ہنا سکتا ہے اور یہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو (8) جلابھی سکتا ہے ڈبوبھی سکتا ہے زہر کھا کریا اپنا گلا گھونٹ کر بندوق مار کر خود کشی بھی کر سکتا ہے اُس کے ماں باپ جور وبیٹا سب(9)ممکن ہیں بلکہ ماں باپ ہی سے (10) پیدا ہو ا ہے ربڑ کی طرح پھیلتا (11) سمٹتا ہے برمھا کی طرح چومکھا (12) ہے،ایسے کوجس (13) کا کلام فنا ہوسکتا ہے جو بندوں کےخوف کے باعث جھوٹ (14 )سے بیتا ہے کہ کہیںؤ ہ مجھے جُھوٹا نہ مجھے لیں، بندوں سے پُراچھیا کر پیٹ بھر کر جھوٹ بک سکتا ہے،ایسے کوجس کی خبر کچھ ہے (15)اور علم کچھ، خبر سچی ہے تو علم جھوٹا علم سچاہے تو خبر مجھوٹی۔ایسے کو جوسزا (16) دیے برمجبور ہے نه دے تو بے غیرت ہے، معاف کرنا چاہے تو حلیے ڈھونڈھتا ہے، خلق کی آڑلیتا ہے، ایسے کو جس کی خدائی کی اتنی حقیقت کہ جو تحض ایک پیڑ کے پتے گن دے اُس کا شریک ہوجائے، جس نے اپناسب سے بڑھ کرمقرب ایسوں کو بنایا جواس کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں جو پُوڑھوں چماروں سے لاکق تمثیل ہیں،ایسے کوجس نے اپنے کلام میں خودشرک بولے اور جا بجابندوں کوشرک کا تھم دیا قر آن عظیم تو فرمائے ﴿أَغُنَاهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنُ فَصَٰلِهِ ﴾ انہیں الله ورسول نے اپنے فضل ہے دولتمند کر دیا۔ اورمسلمانوں کو

شد) کے تحت حوالفقل کرتا ہے۔ آپ بھی دلوں پر ہاتھ رکھ کرملاحظ فرمائے۔''جس کا بہکنا،

مجولنا، سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہوناحتی کہ مرجانا سب کچھ مکن ہے کھانا، بینا، بیشاب کرنا

، پاخانہ پھرنا، ناچنا، تھر کنا، نٹ کی طرح کلا کھیلنا، عورتوں سے جماع کرنا، لواطت جیسی

خبیث بے حیائی کا مرتکب ہوناحتی کہ پخٹ کی طرح خود مفعول بننا، کوئی خباثت کوئی فضیحت اُ

س کی شان کے خلاف نہیں، و ہ کھانے کا کمنہ اور بھرنے کا پیٹ اور مردی وزنی کی دونوں

علامتیں بالفعل رکھتا ہے۔''

(سه ماسى راه سنت،جمادي الاوليي،رجب،شعبان1430ه،صفحه29،لاسور)

یہاں دیوبندی مولوی نے جس ڈرامہ بازی سے عبارت پیش کی ہے، اسے پڑھ کر یہی لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا معاذ اللہ رب تعالیٰ کے متعلق بیع تقیدہ تھا، جبہد در حقیقت بید اعلیٰ حضرت و ہا بیوں کا عقیدہ نقل کررہے ہیں جے دیوبندی نے مکمل نہیں لکھا ہے۔ دراصل اعلیٰ حضرت نے یہود و نصاری، فلا سفہ، نیچر بیسب کے عقائد جورب تعالیٰ کے متعلق ہیں انہیں لکھا، اس کے بعد و ہا بیوں اور دیوبندیوں نے جورب تعالیٰ کے متعلق کہا ہے اسے لکھا جہا سے لکھا کہ حضرت کا پورا کلام جمع و ہا بیوں کی کتب کے حوالوں سے ملاحظہ ہو: ' و ہا بیوں کے محمولے خدا:۔ و ہا بی ایسے کو خدا کہتا ہے جسے (1) مکان، زمان، جہت، ما جہت، ترکیب عقلی سے یاک کہنا بدعت حقیقیہ کے قبیل سے اور صریح کفروں کے ساتھ گننے کے قابل ہے، جس کا سچا ہونا کچھ ضرور نہیں جھوٹا بھی ہوسکتا ہے۔ ایسے کہ (2) جس کی بات پر اعتبار نہیں، خس کا سچا ہونا کچھ ضرور نہیں جھوٹا بھی ہوسکتا ہے۔ ایسے کہ (2) جس کی بات پر اعتبار نہیں، خیائش ہے جو اپنی مشیخت بنی رکھنے کو قصداً عیبی بننے سے بچتا ہے، چا ہے تو ہر گندگی میں شخان ہے۔ ایسے کوجس (3) میں ہرعیب و توصل کے حاصل ہوتا ہے اس کا علم اس کے اختیار آلودہ ہو جائے ، ایسے کوجس (4) کا علم حاصل کے حاصل ہوتا ہے اس کا علم اس کے اختیار آلودہ ہو جائے ، ایسے کوجس (4) کا علم حاصل کے حاصل ہوتا ہے اس کا علم اس کے اختیار آلودہ ہو جائے ، ایسے کوجس (4) کا علم حاصل کے حاصل ہوتا ہے اس کا علم اس کے اختیار آلودہ ہو جائے ، ایسے کوجس (4) کا علم حاصل کے حاصل ہوتا ہے اس کا علم اس کے اختیار

ن کس نے بگاڑا؟

(1) اليفياح الحق ،التلعيل د بلوي مطبع فاروقي 1297 هـ، د بلي ،مع ترجمه ،صفحه 35 و36 ـ

- (2) دیکھوسجن السبوح، تنزییدوم، دلیل دوم۔
- (3) رساله یکروزی اسمعیل دہلوی ہس 145۔
- (4) تقوية الإيمان، آملعيل دہلوي، مطبع فارو تي ، دہلی 1293ھ، ص 20\_
- (5) ديکھويکروزي، ص145 مع کو کبه شها بيه وسجن السبوح، طبع بارسوم، ص64 تا67 و دا
  - مان باغ سجن السبوح، ص154 تا 156او پيکان جانگداز، ص161وغيره ـ
    - (6) يكروزي مردودمع ندكوره ردود ـ

(7) ديكھومضمون محمود حسن ديو بندي مطبوع پر چه نظام الملك 25 اگست مع رساله الهبية

الجبارية للي جهالة الاخبارييو پيكان جائكداز وغيره -

(8) يكروزي مردود مع ندكوره ردود ـ

(9) اليناً كيروزي ومضمون محمود حسن ديوبندي مع سجن السيوح، صفحه 47و 48و 66و دامان

باغ، صفحه 158 وغیر ہما، اور جورو بیٹے کا امکان ایک دیو بندی اپنے رسالہ ادلہ واہیہ، صفحہ

142 میں صراحةً مان گیادیکھو پیکان جا نگداز صفحہ 176۔

(10) يكروزي ومضمون محمود حسن ديو بندي مع دامان باغ سجن السبوح جن 157

(11) يكروزي ومحمود حسن مع پيكان جا نگداز ، 175 ـ

(12) يكروزي ومحمود حسن مع پيكان جانگداز ، ص 176 \_

(13) يكروزي مع سجن السبوح ، ص83 \_

(14) يكروزي مع سجن السبوح من 82\_

(15)رسالەتقەلىس دىوبىندى، م 36-

اس كَهَ كَى ترغيب دے كه ﴿ حَسُبُنَا اللَّهُ سَيُؤُتِينَا اللَّهُ مِنُ فَضُلِهِ وَرَسُولُهُ ﴾ تمين الله كافى جاب دية بين الله ورسول تمين احية فضل سے ـ

اور وہابیہ کا خدا اسلحیل دہلوی کے کان میں پھونک جائے کہ ایسا کہنے والامشرک ہے۔ قرآن عظیم تو جریل امین کو بیٹا دینے والا فرمائے کہ اُنہوں نے حضرت مریم سے کہا ﴿ إِنَّهُ مَا أَنَا رَسُولُ رَبِّکِ لِلَّاهُ مِن لَکِ غُلَامًا ذَکِیًّا ﴾ میں تو تیرے رب کارسول ہوں اس لئے کہ میں تجھے تھر ابیٹا دُوں ۔ یعنی سے علیہ الصلوٰ قو التسلیم رسول بخش ہیں اور وہابیہ کا خدا اُن کے کان میں ڈال جائے کہ رسول بخش کہنا شرک ہے۔

دین کس نے بگاڑا؟

#### د يو بندى، وماني اورتحريكِ آزادى

آج دیوبندی وبابی انگریزوں سے جہاد کرنے والے، پاکتان کی جمایت کرنے والے بن گئے جبکہ تاریخ شاہد ہے کہ بدانگریزوں کے چندوں پر پلتے تھے، خودان کے بڑوں نے افرار کیا ہے کہ ہمیں انگریزوں کی طرف سے چندہ ملتا ہے، واضح الفاظ میں انہوں نے افرار کیا ہے کہ ہمیں انگریزوں کی طرف سے چندہ ملتا ہے، واضح الفاظ میں انہوں نے انگریزوں سے جہاد کرنے کو خصر ف حرام کہا بلکہ کہا کہا گرائگریزوں پرکوئی جملہ کرنے وہم پر لازم ہے کہ ان کی حفاظت کریں۔ اس پرکئی حوالے پیش کئے جاستے ہیں ، فقط ایک حوالہ پیش کیا جا تا ہے جس سے آپ اندازہ لگا کیں کہ بیا نگریزوں کے متعلق واضح ، فقط ایک حوالہ پیش کیا جا تا ہے جس سے آپ اندازہ لگا کیں کہ بیا نگریزوں کے متعلق واضح حاشیہ سوانح قاسمیہ میں ہے ۔'' آنگریزوں کے مقابلے میں جو لوگ کڑر ہے ہیں چنان میں حاشیہ سوانح قاسمیہ میں ہے۔'' آنگریزوں کے مقابلے میں جو لوگ کڑر ہے بیں ایک دن مولانا کود یکھا کہ خود بھا گے جارہے ہیں اور کسی چودھری کا نام لیکر جو باغیوں کی فوج کی مولانا کود یکھا کہ خود بھا گے جارہے ہیں اور کسی چودھری کا نام لیکر جو باغیوں کی فوج کی افسمیہ، جلد کے مقابلے میں انگریزوں کی صف میں افری کرر ہا تھا، کہتے جاتے تھے کہ کڑے کا کیا فائدہ ؟ خطر کوتو میں انگریزوں کی صف میں انگریزوں کی صف میں بیار ہا ہوں۔''

یہاں واضح الفاظ میں مجاہدین کو باغی کہا جارہاہے۔

#### تحريك آزادى اور بريلوى خدمات

جہاں تک پاکستان بنانے کا تعلق ہے تو یہ بالکل حق و پیج ہے کہ مسلم لیگ کی حمایت فقط بریلوی علاء نے کی ہے اور حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب بریلویوں کے الیڈر تھے جنہوں نے محمطی جناح کے حق میں تقاریر کیس اور مسلمانوں کو واضح الفاظ میں کہا

دین کس نے بگاڑا؟

(16) یہاں سے شروع بیان دیو بندیاں تک سب اقوال تقویۃ الایمان اسلحیل دہلوی کے ہیں جو بار ہاد کھا کر آدکر دیئے گئے ۔''

(فتاوى رضويه، جلد15، صفحه 545 ---، رضافائونڈيشن، لامور)

### فصل ششم: تاریخ میں تحریف

قرآن وحدیث، فقد اور عقائد میں تحریف کے ساتھ ساتھ دیوبندی وہابی تاریخ کے متعلق بھی تحریف کرتے ہیں۔ جس کے متعلق بھی تحریف کرتے ہیں۔ بچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو بچ خابت کرتے ہیں۔ جس طرح اعلیٰ حضرت کے کلام میں ہیرا پھیری کرکے، ان کی طرف غلط عقائد منسوب کرکے انہیں لوگوں کی نظر میں کمتر خابت کیا جاتا ہے اسی طرح انہیں انگریزوں کا ایجنٹ اور تحریک پاکستان کا مخالف بھی خابت کیا جاتا ہے۔ دیوبندی مولوی خالد مانچسٹر اورالیاس گھسن نے بریلویوں کے خلاف کتاب کھی اس میں ان دونوں نے احسان الہی ظہیر کی کتاب دالبریلویٹ کی نقل مار کر کھو دیا کہ بریلوی انگریزوں کے ایجنٹ تھے اور تحریک پاکستان میں انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا۔ کتاب بریلویت کے مقدمہ میں وہابی عظیہ سالم کہتا ہے: '' جناب احمد رضا بریلوی کا وہا بیوں کی مخالف کرنا، ان پر نفر کے فتو نے لگانا، جہاد کو حرام قرار دیا بچر کیے خلاف جدو جہد میں دیا بچر کیے خلاف جدو جہد میں دیا بچر کیے خلاف جدو جہد میں مصروف مسلم را بنماؤں کی تکفیر کرنا اور اس قشم کی دوسری سرگرمیاں انگریزی استعار کی خدمت اور اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لئے تھیں۔''

(بريلويت،صفحه20،اداره ترجمان السنة،الاسور)

دیوبندی مولوی الیاس گھسن لکھتا ہے: '' مسلم لیگ کی مخالفت سیاسی جماعتوں میں سے جس قدر بریلویوں نے کی ہےتاری اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔'' (فرقه بریلویت پاك وہند کا تحقیقی جائزہ ،صفحہ 458ء، کتبہ اہل السنة والجماعة ،سر گودها)

368 دین نس نے بگاڑا؟ گےوہ سوئر اور سوئر کھانے والے ہیں۔'' حبیب الرحمٰن صاحب لدھیانوی نے کہا:'' دس ہزار جناح اور شوکت اور ظفر جواہر عل نہر وکی جوتی کی **نوک رقربان کئے حاسکتے ہیں۔''** (حمنستان ،صفحہ 165) دیو ہندیوں کے امیر شریعت سیدعطاء اللّٰہ شاہ بخاری نے بسرور کا نفرنس 1946 ء میں کہا:'' یا کستان کا بنیا تو بڑی بات ہے کسی ماں نے ایسا بچے نہیں جنا جو یا کستان کی'' پ'' (تحريك ياكستان اور نيشنلسك علماء ،صفحه 883) بھی بناسکے۔'' مولوی حبیب الرحمٰن اور عطاء اللهشاہ بخاری نے قائد اعظم کویزید اور مسلم لیگ ككاركول ويزيديول سي تشييدول و (تحريك پاكستان اور نيشنلسك علماء ،صفحه 883) عطاءالله شاہ بخاری نے کہا:'' ماکستان ایک سانب ہے جو 1940ء سے مسلمان کاخون چوں رہاہےاورمسلم لیگ ہائی کمانڈ ایک سپیراہے۔'' رئيس الاحرار جويدري افضل حق رقم طرازيهن:'' كتون كا بھونكنا حيھوڑ دو، كاروان احرارکواینی منزل کی طرف چلنے دو۔احرار کا وطن لیگی سر مایہ دار کا یا کستان نہیں احراراس کو يليدستان سمجھتے ہیں۔'' (خطبات احرار ،صفحه 99) انہوں نے یہاں تک کہا:''مسٹر جناح آج تک کلمہ تو حیدیٹے ھے کرمسلمان نہیں ہوا پھربھی مسلمانوں کا قائداعظم ہے۔'' (سرورق رساله مستر جناح كا اسلام تحريك پاكستان اور نيشنلسىڭ علماء ،صفحه 884) جناب حسین احمد(مدنی) نے اکتوبر 1945ء میں اپنے ایک فتوے میں مسلم ليگ ميںمسلمانوں کي نثر کت کوحرام کہااور قائداعظم کو کا فراعظم کالقب دیا تھا۔

کہ مسلم لیگ کو دوٹ دیں۔اس موضوع برکرا جی یو نیورٹی سے 2005ء میں بی۔ایچ۔ ڈی کا مقالہ بنام''تحریکِ یا کستان میں خلفاءامام احمد رضاخان کا کردار'' یاس ہواہے جس میں تفصیلاً امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ الرحمٰن کے خلفاء کا کر دار واضح کیا گیا ہے کہ س طرح انہوں نے تح یک آزادی میں جدوجہد کی۔

جبکہ دیو بندیا وروہائی گاندھی کے پیروکار تھےاورمسلم لیگ کے سخت مخالف تھے۔ اس مسئلہ پر تفصیلی کلام فقیر نے'' البریلویہ'' کے جواب میں کیا ہے۔ یہاں فقط قبلہ کو کب نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کامخضر اور جامع کلام پیش خدمت ہے جوانہوں نے و ما بیوں کے مولو یوں کا کلام مع ان کی کتب کے حوالے سے کھا ہے۔آپ لکھتے ہیں: ' قیام یا کستان کی تحریک میں اہلسنت علماء و مشائخ اور عوام نے اجتماعی طور پرمسلم لیگ کا پورا یوراساتھ دیااور تحریک یا کتان کی بھریور حمایت کی چنانچہ 1920ء سے لے کر 1947ء تک جگہ جگہ عظیم الثان کانفرنسیں ہوئیں۔ان میں سب سے بڑی کانفرس آل انڈیاسنی كانفرنس بنارس ميں 27 تا 30 ايريل 1946ء ميں منعقد ہوئي جس ميں يا فچ سومشائخ عظام،سات ہزارعلائے کرام اور دولا کھ سے زیادہ عوام نے شرکت کی ۔اس کا نفرنس میں قیام پاکستان کی برز در حمایت کی گئی اور علاء ومشائخ سے عہد لیا گیا کہ وہ اپنے حلقہ اثر میں یا کتان کے قیام کے لئے ہرممکن کوشش کریں گے۔

اس وقت دیو ہندیوں اور وہابیوں کے ستانوے فیصد افراد یا کستان کی برزور | مخالفت کرتے ہوئے کہدرہے تھے کہ ہم یا کستان کو پلیدستان سمجھتے ہیں۔

(خطباب احرار، صفحه 99)

انہوں نے گا ندھی اورنیر و کا ساتھ دیتے ہوئے کہا:'' جومسلم لیگ کوووٹ دیں ۔

علاء دیوبند نے تقریبا 97 فیصد قیام یا کستان کی مخالفت کی ۔ یہی وجہ ہے کہ ان

خوش ہوئے تھے۔''

میں سے جناب شبیراحمد عثمانی نے ضرور قائداعظم کا ساتھ دیا۔ گراس جرم کی پاداش میں ان کا جوحشر ہوا خودان کی زبان قلم سے ملاحظہ ہو:۔'' دارالعلوم دیو بند کے طلباء نے جو گندی گالیاں اور فخش اشتہارات اور کارٹون ہمارے متعلق چسپاں گئے، جن میں ہمیں ابوجہل تک کہا گیا اور ہمارا جنازہ نکالا گیا۔ دارالعلوم کے طلباء نے میر قبل تک کے حلف اٹھائے اور وہ فخش اور گندے مضامین میرے دروازے میں چھیئے کہا گر ہماری ماں بہنوں کی نظر پڑ جائے تو ہماری آئے تھیں شرم سے جھک جاتیں۔ کیا آپ (علمائے دیو بند) میں سے کسی نے حائے تو ہماری آئیسیں شرم سے جھک جاتیں۔ کیا آپ (علمائے دیو بند) میں سے کسی نے

بھی اس پر ملامت کا کوئی جملہ کہا؟ بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگ ان کمپینے ترکات پر

(حقائق نامه دارالعلوم ديوبند، صفحه، 40، نفيس اسلام، واك كام)

(مكالمة الصدرين، صفحه 21)

یہ حال ہے دیوبندیوں اور وہا ہیوں کا! دیوبندیوں نے اپنی انگریز غلامی ہریلویوں
پرڈال دی اور انہیں پاکتان وسلم لیگ کا دشن گھہرا دیا۔ جب صحیح دلائل سے ثابت کرنے کی
باری آئی تو کوئی دلیل ملی نہیں تو چوزے بنتے ہوئے دیوبندی الیاس گھسن صاحب کہتے
ہیں: ''مسلم لیگ کے خلاف ہریلوی جماعت نے سینکڑوں فتوے اور رسائل لکھے جن کو
پاکتان بن جانے کے بعد حتی المقدور تلف وضائع کردیا گیا ہے۔''

(فرقه بریلویت پاک وہند کا تحقیقی جائزہ،صفحہ 459، کتبہ اہل السنة والجماعة،سر گودها)

یہ جان چھڑانے کے لئے اچھا بہانا ہے کہ وہ فتوے ضائع کردیئے گئے ہیں۔
گھسن صاحب! ایبا کہہ کرآپ اپنے دیو بندیوں کوتو بیوتوف بناسکتے ہیں، تاریخی حقانیت کو
نہیں ۔گھسن صاحب نے گھومتے ہوئے بیتو کہہ دیا کہ وہ فقالی ک ضائع ہو گئے لیکن بینہیں
واضح کیا کہ آپ نے یہ جولکھا ہے وہ فقالی کی پڑھنے کے بعد کہا ہے یا اپنے مولویوں سے سی
سنائی بات کھے دی ہے دیو بندی و ہایوں کے پاس فقط ایک عام مولوی بریلوی مولوی طیب

کے متحد قومیت کے غلط نظریے اور وطنیت کے باطل عقیدے کے خلاف مجبور ہوکر تحکیم الامت علامہ اقبال نے فرمایا تھا:۔

عسجه هسنوز نداند رموزِ دیس ورنسه زدیوبند حسین احمد این چه بو العجمی است سرود بسرسرِ منبر که ملت از وطن است چه بے خبر زمقام محمد عربی است بمصطفی برسان خویش ران که دین همه اوست اگر به او نه رسیدی تسمام بولبهی است

علامها قبال نے بیاس وقت فرمایا تھا جب کہ حسین احمد مدنی نے کہا تھا:'' قومیں اوطان سے بنتی ہیں مذہب سے ہیں بنتیں۔'' یہ نظر بیا سلام کے سراسر خلاف تھا۔''

(حقائق نامه دارالعلوم ديوبند،صفحه، 35،نفيس اسلام، داك كام)

مفتی محمود صاحب کے فرزند جناب فضل الرحمٰن کے بارے میں روزنامہ قومی اخبار کراچی پیر 7 مارچ 1994ء کے ادار بید میں بیہ جملہ درج ہے کہ انہوں نے لا ہور کے ایک مفت روزہ کو انٹرویو میں کہا:" پاکستان ایک فراڈ اعظم ہے جو اسلام کے نام پر کھیلا گیا تھا ۔"اسی ادار بے میں مفتی محمود صاحب کے بیالفاظ بھی موجود میں کہ وہ اس بات پر فخر کرتے سے کہ وہ ماکستان بنانے کے گناہ میں شرک نہیں تھے۔

(حقائق نامه دارالعلوم ديوبند،صفحه5، نفيس اسلام، داث كام)

وہابیوں میں مولوی داؤر خونوی اور دیوبندیوں میں صرف شبیرعثانی آخر میں مسلم لیگ میں شامل ہونے کے سبب دیوبندیوں لیگ میں شامل ہونے کے سبب دیوبندیوں سے بہت گالیاں بھی کھانی پڑیں۔ قبلہ کوکب نورانی صاحب فرماتے ہیں:''علمائے دیوبند

نامی کے چند غلط فتاؤی ہیں جس نے محمطی جناح اور ڈاکٹر اقبال کے خلاف اپنی ذاتی رائے میں فتوے لگائے اور علمائے اہل سنت نے ان فتاؤی سے براءت کا اظہار واضح کر دیا ہے، تفصیل کے لئے فقیر کی کتاب البریلویہ کا جواب ملاحظہ ہو۔

### ومابيون كاامام حسين رضى الله تعالى عنه كوباغي ثابت كرنا

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللّٰہ علیہ کوانگریز وں کا ایجنٹ ثابت کرنا وہا ہیوں کے لئے کون سی بڑی بات ہے،انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی ،اقتد ارکا طلب گاراور یزید کو امیرالمؤمنین ثابت کردیا۔ایک و ہائی خض ابویزید محمد دین بٹ نے کتاب'' رشیدابن رشید'' کھی ۔عاشق پزید نے کئی معتبر جید سنی مؤرخین کوسبائیوں اورشیعوں سے لی گئی روایتوں کا الزام لگا کرمشکوک ثابت کیا۔امام حسین رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کا نام ادب سے لے کران کو ا نتہائی مکر وفریب اور تو ڑموڑ ہے معاذ اللہ خلافت کا لا کچی ثابت کیا۔حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کوفتنوں کا دور کہا جھوٹ بولتے ہوئے اورامام حسین کومعاذ اللہ غلط ثابت کرتے ہوئے لکھتا ہے:''اگرامیرالمومنین (یزید) میں کسی قتم کا بھی عیب ہوتا تو سیدنا حسين رضى الله تعالى عنه اورابن زبيررضى الله تعالى عنه دونوں ان بزرگوں كو برملا كہتے كه ہم تفرقہ نہیں ڈال رہے بلکہ یزید میں فلاں فلال عیب ہیں اس لئے ہم اس کی بیعت نہیں کرتے یا بیہ کہتے کہ بیزید کےعلاوہ کسی دوسرے شخص کوجوخلافت کا اہل ہومنتخب کرلوہم اس کی بیعت کر لیتے ہیں۔۔۔ان دونوں بزرگوں کی زبان سے امیریزید کے خلاف ایک لفظ بھی ثابت کرنا ناممکن ہے۔۔ان حالات کے ہوتے ہوئے ہر حق پینڈ خض اسی نتیجہ پر پہنچے گا کہ بید دونوں بزرگ خلافت کواپنا خاندانی حق سمجھ کرتمام صحابہ کرام علیہم الرضوان اور دوسرے مسلمانوں کے سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود بھی اپنی ضدیر قائم رہے۔۔۔سیدناحسین

رضی الله تعالی عنه شروع ہی سے خلافت اپنا خاندانی حق سمجھتے تھے۔ آپ ابھی بچے ہی تھے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کوفر ماتے ہیں کہ میرے باپ کے منبر سے اتر جائے اور اسپنا جس رضی الله تعالی عنه کی امیر معاویہ رضی الله تعالی عنه کی امیر معاویہ رضی الله تعالی عنه سے سلح اور بیعت کے موقع پراپنے بھائی کو جنگ کی ترغیب دیتے ہیں۔''

(رشید ابن رشیدامیر المومنین سیدنا یزید ،صفحه 190---چوك شهید گنج، لاسور) مزید کہتا ہے: ''لیعنی سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که اگر مسلمانوں

میں تفرقہ پڑتا ہے تو پڑے میں اپنارادے سے بازآنے کا نہیں ہوں۔ یہاں اہل نظرکے لئے قابل غور بات یہ بھی ہے کہ سید ناحسین اپنے محترم والدسید ناعلی کی بھی مخالفت کررہے ہیں۔ کیونکہ قوم میں تفرقہ ڈالنے اور جماعت سے الگ ہونے کے بارے میں سید ناعلی کا ارشادگرای ہے کہ جوش جماعت سے الگ ہوجاتا ہے وہ شیطان کے حصہ میں چلاجاتا ارشادگرای ہے کہ جوشص جماعت سے الگ ہوجاتا ہے وہ شیطان کے حصہ میں چلاجاتا ہے۔'' (دشید این دشید المیو المدوسنین سیدنا یزید ،صفحہ 225،چوك شہید گنج، لاہور) امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تفرقہ کی موجد قرار دیتے ہوئے کہتا ہے:'' امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تھے نہ کہ ذہبی کے لئے۔۔۔ہمارے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے ہے۔ نہیں کے لئے۔۔۔ہمارے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بے موقع اور بے کل و بلا ضرورت یہا قدام کر کے ظیم ترین غلطی کا ارتکاب

کیا۔جس کا نتیجہ یہ ہوا کہامت میں ہمیشہ کے لئے اختلاف وافتر اق اور شقاق وعداوت

پیدا ہوگئی اورامت اسلامی کا شیراز ہ بھر گیا۔۔۔۔افسوس کے سیرناحسین رضی اللہ تعالی عنہ

سائی فریب کاری کا شکار ہوکر بعد میں آنے والےمسلمانوں کے لئے فرقہ آ رائیوں اور

مصيتوں كے راستے كھول گئے''

(رشید این رشیدامیر المومنین سیدنا یزید ،صفحه 337،235،233، چوك شهید گنج، لاهور) آج بھی ذاكرنائنگ كی طرح كئی و مالی مزید جسے فاسق و ظالم آدمی كے ساتھ رحمة دیوبندی عالم کامیاعتراف خودان کے گلے کی ہڈی بن گیااوران کی اس اعتراف شدہ عبارت کا مناظرے کے دوران ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا۔انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس عبارت کو بھی اس کتاب سے غائب کردیا جائے چنانچے کراچی کے دیوبندیوں نے کتاب ''اشدالعذ اب' شائع کی تواس عبارت کو بلکہ اصل کتاب کے صفحہ بارہ سے لے کرصفحہ پندرہ تک سارے صفحات کو غائب کردیا اور صفحہ بارہ کی آدھی عبارت کے بعد سیدھا صفحہ پندرہ کی عبارت کو جوڑ دیا۔

(اشدالعذاب، صفحه 14,15 ، ناشر مولانا محمد يوسف بنوری، مجلس تحفظ ختم نبوت ، کراچی)

بس اسی پراکتفا کیاجا تا ہے ، ور نه اور بہت سے باتیں کی جاسکتی ہیں۔ مسلمانوں
کوجاگ جانا چاہئے اور دیو بندی وہا بیوں کے ان بڑھتے ہوئے عزائم کورو کنا چاہئے ، اگر
پرسلسلہ اسی طرح چاتا رہا تو کتب احادیث و دیگر دینی کتب جوابھی تک وہا بیوں کی تحقیق
وید قیق کے نام پر کی جانے والی تحریفات سے محفوظ ہیں وہ تمام بھی تحریفات کا شکار ہوجا ئیں
گی ، جن میں نام نہا دیحقیق وید قیق کے بعد صرف وہا بی مذہب ہی باقی رہ جائے گا۔ ہمارے
صاحبِ اقتدار لوگوں کو چاہئے کہ اور پھھٹیں کر سکتے تو کم از کم ان تحریفات کا کوئی سد باب
کردیں۔ کاش کے سن مکتبے والے زیادہ سے زیادہ تعداد میں صحیح شخوں والی احادیث اور

#### بدمذ ہبوں کا آخری حربہ

دیگریرانی کتب شائع کریں تا کہ پیچریفات ختم ہوجائیں۔

سب سے پہلے انسان گمراہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ لوگوں کواپنے عقیدے میں لانے کے لئے اہل سنت سے بدظن کرتا ہے۔ جب گراہ لوگ اس سے بھی عاجز آ جائیں تو پھر گالی گلوچ اور قتل وغارت پر آ جاتے ہیں۔اس کی

اللہ علیہ لگاتے ہیں اور موجودہ دور میں ایک وہائی عالم نے اپنے بیٹے کا نام برزیدر کھا ہے۔ یہ وہا ہیوں کے لئے تاریخ میں تبدیلی کر دینا کوئی مشکل کا منہیں ہے، پنجاب یو نیورسٹی اور دیگر یو نیورسٹیوں میں جماعت اسلامی دیو بندی اور وہا ہیوں کا قبضہ ہے، اپنے مطلب کی کتابیں نصاب میں شامل کرتے ہیں، اپنے مولویوں کو جاہد ثابت کرتے ہیں، جے چاہتے ہیں باغی اور جسے چاہتے ہیں عالمی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو فلط ثابت کرنا کون سامشکل کام ہے؟ اپنے مولویوں کے نزدیک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو فلط ثابت کرنا کون سامشکل کام ہے؟ اپنے مولویوں کی فرید عبارات کا جواب دینے سے تو یہ قاصر ہیں، الٹاعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگاتے ہیں۔

### د بوبندی مولوی کاحق بات تسلیم کرنا

یہاں ایک اور بات بہت قابل غور ہے کہ جب اعلیٰ حضرت نے وہا بیوں کی کفریہ عبارات بران کی تکفیر کی تو ایک دیو بندی عالم نے واضح الفاظ میں اقر ارکیا کہ اعلیٰ حضرت نے ایسی عبارات برجیح کفر کا فتو کی لگایا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ دیو بندی مکتبہ فکر کے مشہور مولوی مرتضیٰ حسن چاند پوری در بھنگی نے قادیا نیت کے خلاف ایک کتاب '' اشد العذاب''لکھی۔ اس میں مرز ائیوں کا ایک قول نقل کیا کہ مولا نا احمد رضا بریلوی اور ان کے ہم خیال علمائے دیو بند کو کا فر ہیں؟ اگر علمائے دیو بند کا فر ہیں تو کہ واب میں فاضل نہیں تو پھر مرز ائی کیوں کا فر ہیں؟ مولوی چاند پوری دیو بند کی اس کے جواب میں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر اپنے دل کی بھڑ اس نکال کر آخر میں نہ ببی خود شی کرتے ہوئے تسلیم کرتے ہیں کہ اگر خان صاحب کے نزد یک بعض علمائے دیو بند کی تفیر فرض تھی ، اگر وہ ان کو کا فر نہ انہوں نے انہیں سمجھا تو خان صاحب پر ان علمائے دیو بند کی تکفیر فرض تھی ، اگر وہ ان کو کا فر نہ انہوں نے انہیں سمجھا تو خان صاحب پر ان علمائے دیو بند کی تکفیر فرض تھی ، اگر وہ ان کو کا فر نہ کہتے تو وہ خود کا فر ہو جاتے۔'' (اشد العذاب، صفحہ 31) ناشر وہ جنبائی جدید، دہبلی)

مثال عیدمیلا النبی صلی الله علیه وآله وسلم ہی لیجئے کہ بدند ہب عیدمیلا دالنبی صلی الله علیه وآله وسلم منانے کو ناجائز ثابت کرنے کے لئے خوب تحریفات واٹکلیں لڑاتے ہیں، جب اس پر بس نہیں چاتا تو جلوسِ میلا دیر پھراؤوفائزنگ کر دیتے ہیں جیسا کہ کی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔

حرف آخر

مخضراور جامع بات یہی ہے کہاس فتنے کے دور میں بدمذ ہوں سے دور رہاجائے یہ بدمدہب ہی دین بگاڑتے ہیں۔ ان کی کتب ،ان کی تقاریر سننے سے ہرمکن بحاجائے ۔اہل سنت و جماعت سے ایناتعلق رکھاجائے ،عقائد کی بنیادی کت کا مطالعہ کیا جائے ۔ ہرگز بدمذ ہبوں کی اچھی تقریر ، اچھی آ واز ، اچھی انگریز ی سے متاثر ہوکران کے قریب نہ جائیں کہ دجال جوقرب قیامت آئے گااورخود کوخدا کیے گا، کئی کرتب دکھائے گا جس کےسبب کئی لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہوجا ئیں گےاس لئے حدیث یاک میں اس سے دورر بنے کا علم ہے چنانچ ابوداؤ وشریف کی حدیث ہے "عن أبسى الدهماء قال معت عمران بن حصين يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((مر، سمع بالدجال فلينا عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أولما يبعث به من الشبهات)) ترجمہ: حضرت ابود هاء سے روایت ہے کہ حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں فر ما یا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے جود جال کو سنے وہ اس سے دورر ہے۔اللہ کی قتم کوئی شخص اس کے پاس جائے گا ہیں بھے کر کہ میں مسلمان ہوں، تو پھراس کی اتباع کر لے گا ان شبہات کی وجہ ہے جن کے ساتھ وہ بھیجا گیا۔

(سنن أبي داود، كتاب الملاحم، باب خروج الدجال، جلد4، صفحه 116 المكتبة العصرية، بيروت)

دیکھیں ایک مسلمان دجال کے کرتب دیکھ کراسے خداسمجھ لے گا اوراس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کھارہے ہیں چھرعام مسلمانوں کو کیسے اجازت ہو علق ہے کہ بدند ہوں کے پاس جائیں۔

عافیت اسی میں ہے کہ ہزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اہل سنت و جماعت پر ا ثابت قدم رہیں کہ یہی حق فرقہ ہے۔علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ تلبیس اہلیس میں لکھتے بن "عن أبي العالية قال عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا قال عاصم فحدثت به الحسن فقال قد نصحك والله وصدقك أخبرنا محمد بن عبد الباقي نا أحمد بن أحمد قال نا أحمد بن عبد الله الحافظ أنبأنا محمد بن أحمد بن الحسن أنبأنا بشر بن موسى نا معاوية بن عمرو نا أبو إسحاق الفزاري قال قال الأو زاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا و كف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما و سعهه" ترجمه: ابوالعالية تابعي نے فرمايا كتم يرواجب ہے كدوہ يہلاطريقه اختيار كروجس یراہل ایمان پھوٹ پڑنے سے پہلے متفق تھے۔ عاصم رحمۃ اللّٰہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ابوالعاليه كابيقول حسن بصرى رحمة الله عليه ہے بيان كيا توانہوں نے كہا كه ہاں الله كي فتم! ابو العاليه نے سچ کہااورتم کوانچھی نفیحت فر مائی۔امام اوزاعی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے فر مایا کہ طریقیہ سنت پراییز جی کوتھا مےرہ اور جہاں صحابہ کرا علیہم الرضوان تھہر گئے تو بھی وہاں تھہر جااور جہاں انہوں نے کلام کیا وہاں تو کلام کراورجس چیز سے وہ رکے رہےتو بھی رک جااور ا بینے دین کے سلف صالحین رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم کی راہ چل ۔ کیونکہ جہاں ان کوسائی ہوگئی وہاں تیری بھی سائی ہوگی۔ (تلبيس إبليس ، صفحه 10، دار الفكر ، بيروت)

دین سے نگاڑا؟

ہرمسلمان خصوصا دینداریا سیاسی شخصیت کو چا ہے کہ وہ سو ہے کہ کہیں وہ ایبا نظریہ تو اپنے چا ہے والوں میں نہیں چھوڑ کر جارہا جوقر آن وسنت کے خلاف ہے کہ یہ تو گراہی میں مرجائے گالیکن اس کا نظریہ مزیدلوگوں کو گراہی میں دھکیل دے گا اور ان سب کا وہال اس کے نامہ اعمال میں کھاجائے گا۔احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں 'وفی الإسرائیلیات أن عالماً کان یضل الناس بالبدعة ثم أدر کته تو بة فعمل فی الإصلاح دھراً فأو حی الله تعالی إلی نبیهم قل له إن ذنبك لو کان فیما بینی و بینك لغفرته لك ولكن کیف بمن أضللت من عبادی فأد خلتهم النار''ترجمہ: اسرائیلی روایات میں ہے کہ ایک عالم برعت کے ذریعے لوگوں کو فأد خلتهم النار''ترجمہ: اسرائیلی روایات میں ہے کہ ایک عالم برعت کے ذریعے لوگوں کو تعالیٰ نے اس دور کے نبی علیہ السلام کی طرف و تی جیجی کہ آپ اس سے فرما کیں کہ اگرتمہارا گناہ صرف میرے اور تیرے درمیان ہوتا تو میں مجھے بخش دیتا ، لیکن ان لوگوں کا کیا کروں جو تیری وجہ سے گراہ ہوکر جہم کے شحق ہوئے۔

(إحياء علوم الدين، كتاب التوبة،جلد4،صفحه33،دار المعرفة ،بيروت)

الله عز وجل میری اس کاوش کواپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور میری میرے پیرومرشد، میرے اساتذہ کرام، میرے والدین، عزیز اقارب، دوست احباب، ناشرسب کی مغفرت فرمائے اور مسلک اہل سنت و جماعت پر استقامت عطافر مائے۔ آمین۔

راغثدا

حتى الامكان كوشش كى گئى ہے كہ يروف ريڈنگ كى كوئى غلطى نہ ہو

کین بتقاضائے بشریت اگر کوئی غلطی رہ گئی ہوتو قاری ہے

التماس ہے کہ ناشر سے رجوع فرمائے ان شاء اللہ آئندہ اس کو

# الله الخالين

وما بي مولوي احسان الهي ظهير كي كتاب "البريلوية" كا

# علمی مُحاسبه

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔۔۔
وہا بی مولوی احسان الہی ظہیر کا'' البریلویۃ'' میں امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ الرحن
اور عقا کیا ہل سنت پرلگائے الزامات کا تفصیلی جواب
شرک و بدعت ، علم غیب ، نور و بشر ، حاضر و ناظر ، اختیارات و تصرفات ، ختم و نیاز
عید میلا دالنبی و غیر ہ کے متعلق اہل سنت کے دلائل اور وہا بیول کے اعتراضات کے
جوابات ، وہا بی مولو یوں کی گستا خانہ عبارات ، انگریزوں کے چندوں پرکون پلتے تھے
بریلوی یا وہا بی ؟ تحریک پاکستان کی حمایت اور مخالفت کس کس فرقے نے کی ؟

ابو احمد محمد انس رضا عطارى تخصُص فى الفقه الاسلامى،الشهادةُ العالميه ايم \_اے اسلاميات،ايم \_اے پنجابى، ايم\_ اے اردو

مكتبه فيضان شريعت ،لاهور

379 دین کس نے بگاڑا؟ عنقریب منظرعام پرآنے والی ادارے کی دیگرمعرکۃ الآراء کتب نام کتاب مولا نامحمرانس رضاعطاري جُيت فقه مولا نامحمرانس رضاعطاري البريلوبي كاجواب 2 قرض کے احکام مولا نامجمرا ظهرعطاري 3 مسجدا نتظامیہ یسی ہونی حیا ہیے؟ مولا نامحدا ظهرعطاري 4 امام مسجر کیسا ہونا چاہیے؟ مولا نامحدا ظهرعطاري 5 مولا نامجمدا ظهرعطاري سيرت امام زفررحة اللهعليه 6 علم نافع (ابن رجب رحمة الله عليه) مترجم مولا نامحدا ظهرعطاري

381

# الله المجالية

# حَمَّىٰ كِيْمُ

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔۔۔ فقد کی جیت کا قرآن وحدیث سے ثبوت، فقد کی تاریخ، فقد کے بنیادی و ثانوی مآخذ اُصول فقداوراس کی تدوین، فقهی اختلافات کی وجوہات، اجتہا دوتقلید غیر مقلدوں اوران کی تفقہ کا تقیدی جائزہ، فتو کا کی اسلام میں حیثیت عصر حاضر میں فقہ پرہونے والے اعتراضات کے جوابات مستقبل اور موجودہ دور کے نام نہا دمجتہد

ابو احمد محمد انس رضا قادرى تخصُص في الفقه الاسلامي،الشهادةُ العالميه ايم لي اسلاميات،ايم لي ينجابي، ايم لي اردو

مكتبه فيضان شريعت ،لاهور

دِيْمَا الْجَالِيْنِ بِيمِ الْجَالِيْنِ

# قرض کے احکام

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔۔۔
فقہ کے تمام ابواب میں موجود قرض کی صور تیں ، قرض کے جدید مسائل
لیز نگ، بنک اور قرض ، c,c (کیش کریڈٹ ) جج وعمرہ بذریعہ بنک، چیک ، انشورنس
سکیورٹی وایڈ وانس ، مکی معاملات اور قرض ، انعامی بانڈز ، اسکیمیں ، ٹیکس ، گروی ، کی ، بولی والی
سکیورٹی وایڈ وانس ، مکی معاملات اور قرض ، انعامی بانڈز ، اسکیمیں ، ٹیکس ، گروی ، کی ، بولی والی
سکیورٹی وایڈ وانس ، مکی محاملات اور قرض ، انعامی بانڈز ، اسکیمیں ، ٹیکس ، گروی ، کی ، بولی والی
سکیورٹی وایڈ وانس ، مکی محاملات اور قرض کے وظائف ،
سکیورٹی وار بہت کی قرض کے وظائف ،

ابو اطهر محمد اظهر عطارى المدنى تخصُص في الفقه الاسلامي،الشهادةُ العالميه

مكتبه فيضان شريعت ،لاهور